## مشمولات

| صفحه | قلم كار                          | عنوانات                                             | كالمز             |
|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| ۵    | اميرسنی دعوت اسلامی              | اسوهٔ نبوی اور عالمی حالات                          | اداریه            |
| ۲    | پروفیسر ڈاکٹرانیس احمہ           | قرآن مجيداور ثقافت                                  | نورمبين           |
| 11   | مولا نامحمه جاويداحمه            | نبى كريم صلى الله عليه وبلم بحيثيت مد بروما مرسياست | انوارسيرت         |
| 14   | عادل سهيل ظفر                    | دعا کی جلد قبولیت کے تین نسخے                       | تذكيروتذكيه       |
| **   | مفتى محمد نظام الدين رضوى مصباحى | شرعی احکام ومسائل                                   | استفسارات         |
| ۲۲   | سيدسبحاني                        | دینی وساجی بیداری اور ہماری مساجد                   | دعوتدين           |
| ra   | محمدر ياض عليمى                  | عہدسالت کے سفیر صحابہ کرام                          | داعياناسلام       |
| 19   | مريم جميله                       | موسیقی سے قرآن تک                                   | یادداشت           |
| ٣٣   | صادق دضامصباحی                   | انعامات کی حسین رات: شب براءت                       | ماهرواں           |
| ٣۵   | مولا ناعظمت الله مجمى            | صبر ہی ہمارا در مال ہے                              | گاهے گاهے بازخواں |
| ۳۸   | <i>جاوید چودهری</i>              | اصحاب کہف کے غارمیں                                 | مشاهدات           |
| ۲۱   | ڈاکٹر <sup>م</sup> میالدین غازی  | امهات المونين كي بےمثال انجمن                       | عظيممائيں         |
| 4    | مولا نامنظرمحسن مصباحى           | مفتی بلال احمد نوری پورنوی                          | وفيات             |
| ٩    | پیش ش:مدیجه مظهر                 | چندخوب صورت باتیں                                   | بزماطفال          |
| ۵۲   | قارئين                           | قارئين كے خيالات و تاثرات                           | دعوتنامے          |
| ۵۳   | محمرضياءالدين بركاتى             | معلومات كاخزانه                                     | جنولنالج          |
| ۵۵   | اداره                            | دین، دعوتی، اصلاحی اورتحریکی سرگرمیاں               | پیشرفت            |
| ۵۸   | مولا ناسلمان رضا فریدی مصباحی    | نظميں                                               | منظومات           |

# اسوة نبوى اورعالمي حالات اميرتن دعوت اسلاى كے الم

گڑتے ماحول اور خراب ہوتے حالات میں اسوہ نبوی سے ہی دنیا کوسکون مل سکتا ہے

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ اور ہر پہلو پوری اُمت مسلمہ کے لیے ایک کامل اُسوہ اور مکمل نمونہ ہے۔قر آن کریم میں ہے: لَقَدُ کَانَ لَکُمْ فِیْ وَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةَ حَسَنَةُ (الاحزاب:۲۱) ترجمہ: بے شکتہ ہیں رسول اللّٰہ کی پیروی بہتر ہے۔ (کنزالا بمان)

تصفور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلوزندگی ہویا سابق زندگی ہویا مدنی زندگی ،عبادات ہوں یا معاملات ،سیاسیات ہوں یا اخلاقیات و مذہبیات ، آپ کی زندگی کاعملی نمونہ ہر شعبہ ئزندگی ہویا سانوں کے لیے قابل تقلید ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمی زندگی میں ہم ہندوستانی مسلمانوں کا اپنامجوب وطن ہے ، ہمارے باپ دادااس خاک مسلمانوں کا اپنامجوب وطن ہے ، ہمارے باپ دادااس خاک میں دفن ہیں اور اس ملک میں ہماری تہذیب و تدن اور تاریخ دروایات کے کتنے ہی انمٹ نقوش ثبت ہیں کہ اگر اس گراں قدر تہذیبی ، ثقافی و تاریخی ورث کے وہندوستانی تاریخ سے مٹادیا جائزیہاں کی تاریخ بے کیف و بے نور نظر آئے گی۔

آج کامسلمان مکی دور سے قریب ہے۔ عالمی حالات کا دیباچہ یہ بتار ہاہے کہ آنے والے دن ایمان پر ثابت قدمی اور استقامت فی الدین کے حوالے سے بہت کشف ہوں گے۔ ویسے بھی اُمت مسلمہ کی بے علمی و بے ملی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ زبان سے تفرید کلمات بولناعام ہوتا جار ہاہے اور ہماری حرکات وسکنات بھی کفروضلال کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔

سرکارصلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی سے میہ چندخاص سبق ملتے ہیں کہ اہل ایمان کو اپنے حق وصدافت کے موقف پر پورے یقین واعقاد کے ساتھ جمنا چاہیے اور اس کی طرف پر پورے وثوق کے ساتھ دعوت دینی چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے اپنے پڑوسیوں ، اہل خاندان ، اہل وطن سے خواہ وہ کسی بھی فکر و خیال اور مذہب کے ماننے والے ہوں ، ان سے اخلاق ومحبت ، خیرخواہی و ہمدردی کا برتا وکرنا چاہیے۔ نیز معاشرے کے سامنے ہمیشہ اپنے اعلی کر دارو عمل ، تقوی وطہارت ، امانت و دیانت اور اخلاص وخیرخواہی کے ذریعہ بلندیا بیا خلاقی اقدار وآ داب کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ پ

## قرآنی ثقافت الیی طرز حیات کانام ہے جس نے 'معاشرتی حیوان' کو'اخلاقی وجود' میں تبدیل کردیا

از: پروفیسرڈاکٹرانیس احمہ

قرآن جس ثقافت کا تصور پیش کرتا ہے اس کی ابتدا انکارِ علم یا تشکیک کی جگہ اثبات علم سے ہوتی ہے تخلیق آ دم کے واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے ملائک (فرشتوں) کوخصوصی علم عطا کیا ہے کیان انسان کاعلم بعض معاملات میں ملائک سے بھی زیادہ ہے۔

از ال علم حقیقی احقیق معاملات میں ملائک سے بھی زیادہ ہے۔

ایمان علم حقیق یا حقیقت عظمی کانام ہے۔ چنانچ تو حید کا اقرار اور شرک کا إبطال ، حی و قیوم ہونے کا علم اور اَلْعَذِیْزُ الْبَحِبَازُ، رَبُ الْعُلَمِیْنَ مللِکِ یَوْمِ اللّذِیْنِ اور رَبُ الْمَشْوِقِ وَ الْمَعْوِبِ سلیم الْعُلَمِیْنَ مللِکِ یَوْمِ اللّذِیْنِ اور رَبُ الْمَشْوِقِ وَ الْمَعْوِبِ سلیم کے بغیر کی شخص کا ایمان مکمل نہیں ہوسکتا۔ قرآن میں اسلامی ثقافت کو تین بنیا دوں پر قائم کیا گیا ہے بعنی توحید، رسالت اور آخرت ۔ توحید گویا کا نئات اور خالق ومر بی صرف اللّذتعالی ہے۔ وہ اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے میں الله تعالیٰ ہے۔ وہ اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے سب بند و برتر ہے۔

تصورِآخرت انبیا کوجامع و بلندنصب العین فراہم کرتا ہے اور دوسری طرف بیقصور ایک الیم مشترک بنیا دفراہم کرتا ہے جس کے نتیجے میں بلاتفریق رنگ ونسل ولسان ایک اُمت وسط عالم وجود میں آتی ہے جو جغرافیا کی اور طبعی حدود وقیود سے ماورا تہذیبی یک جہتی کی بنیاد پرایک عالم گیرمعا شرے کے قیام کے لیے کوشاں ہوتی ہے۔

قرآن کی دی ہوئی ثقافت کی بیرتین بنیادیں (توحید، نبوت و آخرت) فرداورمعاشرے کو کمال، خوشی، فرض اور دیگر مقاصد حیات کے محدود نظریات کی پہتی ہے نکال کرحقیقی خوشی، صدافت اور کمال کی رفعتوں ہے ہم کنار کرتی ہیں۔

اسلامی ثقافت ایک ہمہ گیر ثقافت ہے، یہ محض چند نفوس کی ذاتی اصلاح اور تربیت تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ اپنے تمام مانے والوں کو رشع ُ اُخوت و ایمان میں جوڑ کر صالح معاشرے کی تعمیر اور عدل اجتماعی کی بنیاد پر انسانی برادری کی شکیل نوکرتی ہے۔ اسلامی ثقافت افراد کے درمیان فلاح اور خیر کوشترک بنیاد قرار دیتی ہے۔ یہاں پر مسابقت ہے مگر نیکی ، شرافت، تعلق باللہ ، اطاعت وسول اور ادائیگی مسابقت ہے مگر نیکی ، شرافت، تعلق باللہ ، اطاعت وسول اور ادائیگی حقوق میں۔ اسلامی ثقافت انسانی زندگی کے ہرگوشے اور ہرماک کا ہو، معیشت ہے ہو، یا معاشرے سے ہو،خواہ ایک شخص کی گھر بلواور ہو، معیشت سے ہو، یا معاشرے سے ہو،خواہ ایک شخص کی گھر بلواور خواہ ایک شخص کی گھر بلواور اسلامی تہذیب رہنما اصول فراہم کرتی ہے۔ یہ اصول جس طرح فردگی ندگی کی اصلاح کرتے ہیں بالکل اسی طرح معاشرے ، ریاست اور زندگی کی اصلاح کرتے ہیں بالکل اسی طرح معاشرے ، ریاست اور بینو عانسان کی فلاح کی صفانت بھی دیے ہیں۔

#### ماخذ ثقافت:

اسلامی ثقافت خود کوایک الہی تہذیب قرار دیتی ہے اور قرآن اس الہی تہذیب میں ماخذِ اوّل کی حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن کسی خاص نسل، قوم یا خطے کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ بیتمام انسانوں کے لیے ضابط کی بنیاد پرجوآ فاتی شابط کی جار آن کی بنیاد پرجوآ فاتی شافت عالم وجود میں آتی ہے وہ تمام تعصّبات کونظرانداز کرتے ہوئے بنی آدم کواتحادِ فکر وعمل کے ذریعے ایک عظیم تر انسانی معاشرے میں تبدیل کردیتی ہے۔ دنیا کی کسی اور تہذیب یا ثقافت میں یہ آفاقیت تبدیل کردیتی ہے۔ دنیا کی کسی اور تہذیب یا ثقافت میں یہ آفاقیت ہے۔ معاش ومعاد ، حلال وحرام اور جائز و ناجائز ، غرض تمام مسائل میں قرآن کور ہنما قرار دیتے ہوئے احکام الهی کے سامنے کامل سپر دگ کاروییا ختیاد کرتی ہے۔ کتاب کو ماخذ مان لینے کے بعد اسلامی ثقافت کاروییا ختیاد کرتی ہے۔ کتاب کو ماخذ مان لینے کے بعد اسلامی ثقافت مقام دیتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ماخذ نانی قرار میں ہے۔ چناخچے قرآن کے عطا کردہ اصول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑ ہے ہوئے اُسوے میں دو بنیا دی ماخذ ہیں جن پر اسلامی وسلم کے چھوڑ ہے ہوئے اُسوے میں دو بنیا دی ماخذ ہیں جن پر اسلامی تہذیب کے قصر کی تعمیر ہوتی ہے۔

#### زبان وادب:

اسلامی ثقافت کی ان دو بنیادول کے مختصر ذکر کے بعد اب ہم ثقافت کے ایک اہم پہلو، لیعنی ذریعیہ اظہار کو لیتے ہیں۔ انسانی معاشرہ جن عناصر کے سہارے وجود میں آتا ہے زبان ان میں سے ایک اہم ذریعہ ہے۔ ایک لیحے کے لیے زبان کو معاشرے سے الگ کردیجے کئیں، رنگ و بُو، رعنائی و نیرنگی، غرض تمام جسمانی اور نفسیاتی تجربات ریکا یک وجود سے عدم میں چلے جا عیں گی۔ قرآن کی زبان الہامی و توقیقی ہے۔ گو، قرآن کے بیش تر الفاظ لغت انسانی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اپنی بلاغت، او بہت اور اعجاز کے اعتبار سے بیا پئی مثال آپ ہیں۔ گویا خالص زبان کے نقطہ نظر سے بھی قرآن بلند ترین اور خصوصیات کا حامل ہے۔

قرآن کے ہر کلے میں زبردست اثرانگیزی ہے۔قرآن اپنے نظریۂ ادب کی بنیاد کا نئات کی شوس حقیقوں پر رکھتا ہے اور اظہار کے لیے صحت ِفکر اور عصمتِ خیال کو لازمی قرار دیتا ہے۔اگر مُسن کا معیار معلوم کرنا ہوتو حضرت یوسف کے حالات دیکھیے۔اگر ہجرکی لذتوں کا اندازہ کرنا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی کیفیات سے گز رہئے۔ اگر صبر وقناعت کا مشاہدہ کرنا ہے تو حضرت ایوب علیہ السلام کی واردات کا مطالعہ سے تجیے۔اگر استقامت کا مفہوم سمجھنا ہے تو راتوں کو

جاگنے والے اور کمبل میں لیٹنے والے سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کی ورق گردانی سیجیے، غرض جہنم میں لکڑیاں ڈھون ہو تا ابولہب کی بیوی سے لے کر حُورانِ بہشت تک ہر مضمون اور ہر موضوع پر زبان وادب کے مکمل ترین شاہ کار قرآنِ پاک میں موجود ہیں۔ ضرورت صرف دیکھنے والی آئکھ، محسوں کرنے والے ول و د ماغ، اور سننے والے کان کی ہے۔

قرآن کریم کے زیرا شروجود میں آنے والی ادبی روایت کا ایک پہلویہ بھی ہے کہ قرآن نے عربی زبان کو زندہ جاوید کر دیا ہے۔ اس پہلوسے دنیا کی کوئی تدنی زبان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ۔ نزولِ قرآن سے آج تک اس زبان کا ادب قرآن کا رنگ لیے ہوئے ہے۔ اس کے محاور ہے، روزم واور الفاظ کے استعالات میں وہ بنیادی تبدیلیاں واقع نہیں ہوئی ہیں جو دنیا کی ساری زبانوں میں گردشِ زمانہ کے ساتھ ساتھ رُونی اہوتی رہتی ہیں، اور نیتجاً ایک وَورکی زبان اور اس کا ادب دوسرے دور کے لیے اجنبی اور غیر مانوس ہوجا تا ہے۔ نہ صرف یہ کہ قرآن کریم نے عربی زبان کو عالم گیریت سے نوازا بلکہ قرآن کی وجہ سے عربی زبان کے ہزاروں الفاظ دنیا کی دوسری زبانوں میں شامل ہوئے اور ثقافتی اِتصال کا ذریعہ ہے۔

#### شاعری:

اسلامی ثقافت کے زیراثر وہ عرب شعراجو دُلف گرہ گیر، نگہ نیم باز بخر واہر وہ اب ور خسار، اور حُسن وعشق کی حکایات کے لیے مشہور سے، اب جمہ باری تعالی، منقبت رسول، فضائلِ اخلاق، حکایات اور سلوک ومعرفت کی منازل جیسے موضوعات پر طبع آزمائی کرنے گے۔ قرآن نے شرم وحیا، پاک بازی وعفت کے تصورات دے کرعرب شاعری کو حجاب کی چادر اوڑھا دی۔ بلاشبہہ قرآن شعر نہیں ہے لیکن اس کا اُسلوب اپنی مثال آپ ہے۔ وہ الیمی نیٹر ہے جس میں شعر کا بائکین ہے۔ شعریت کا حُسن اس کی سطرسطر سے نمایاں ہے۔ اس بائکین ہے۔ شعریت کا حُسن اس کی سطرسطر سے نمایاں ہے۔ اس خاص اسلوب نے صرف عربی اوب کو متاثر نہیں کیا بلکہ و نیا کی جن جن نبانوں تک قرآن کا پیغام پہنچا ہے انھوں نے اس سے اثر لیا ہے۔ اللہ الفاظ، تراکیب اور جملوں کی تر تیب بھی اس سے متاثر ہوئی ہے اور معاورے، تشبیبات، استعارے بھی، غرض ہر ہر چیز کو قرآن کے اسلوب نے متاثر کیا ہے، گوعر بی قرآن کی زبان ہے خودار دو پر اس

کے اثرات کی ہزاروں مثالیں دی جاسکتی ہیں بلکہ بچ توبیہ کے قرآن کی حیثیت صرف متاثر کرنے والے کی نہیں بلکہ اس پہلو سے بھی معیار کی ہے۔

رسم ورواج:

قرآن نے قدیم رسوم ورواج کی مناسب اصلاح کی اور صرف ان رسوم کو باقی رکھا جو اسلام کے بنیادی تصورات سے متعارض نہ تھیں۔ چنانچہ وہ تمام رواج جو انسان کی فطرت سے مناسبت نہیں رکھتے تھے یا جو اعلیٰ اخلاقی اصولوں سے گراتے تھے اور صدیوں سے عربوں کی تھیٰ میں پڑے ہوئے تھے، قرآنی ثقافت نے آخیس یک قلم منسوخ کردیا مثلاً غم کے موقعے پربین کرنا، بال بھیر کر چرہ پیٹنا، ایام جج میں سترکوظا ہر کرنا، جسم کو گودنا اور ایسا بناؤ سنگھار کرنا جس سے زینت ظاہر ہواور نامحرموں کے لیے کشش پیدا ہو، منع فرمایا۔ قرآن نے ایسی تمام رسوم ورواج کو تبرج جاھلیۃ سے تعبیر کیا ہے۔ اسی طرح نادی بیاہ کے موقع پربے جااظہارِ شان و شوکت اور دھوم دھڑکے کو ناپند کرتے ہوئے فرماں رواے عرب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحب زادیوں کی شادی جس سادگی اور قناعت کے ساتھ فرمائی وہ امتے مسلمہ کے لیے ایک زندہ مثال کی حیثیت رکھتی ہے۔

اس طرح قرآن نے قومی روایت کورطب و یابس اور منکر سے
پاک کردیا۔اس کے ساتھ ساتھ صحت مندروایت کو معاشرے کا ایک
جزو بنایا اور اسے معروف سے تعبیر کیا یعنی وہ چیز جوجانی پچانی طور پر
اخلاقی ہے۔اس طرح یعظیم تصور دیا کہ دراصل نیکی انسان کی فطرت
ہے اور انسان معاشرے کی اصل روایت ہے۔ اُن نیکیوں کوجشیں
اسلام قائم کرنا چاہتا ہے، قرآن ان کو معروف کی اصطلاح سے تعبیر
کرتا ہے اور بیوہ بلندترین مقام ہے جو کسی نظام میں روایات کودیا جا
سکتا ہے۔اس طرح دوسرے مقامی تعامل میں سے وہ چیزیں جو اسلام
کی تعلیمات سے متصادم نہ ہوں اور اس کی روح سے مطابقت رکھتی
ہوں ،ان کو اسلام اپنے نظام میں ضم کر لیتا ہے اور آئیس عرف قرار دیتا
ہے۔پھرقر آن خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مسلمانوں کا
دائی طریقہ بنا تا ہے اور بیسنت مسلم معاشرے کی زندہ روایت بن جاتی
ہے۔ہماری تعدنی زندگی میں ان روایات کی حیثیت وہی ہے جو شتی کے
لیے نگر کی ہوتی ہے۔ اس طرح قرآن نے ہمارے تدن اور ہماری

ثقافت کے چاروں گوشے بھی مقرر کیے اور اس کے ارتقا اور اس کی ترسیل کے لیے بہترین رائے بھی متعین کردیے۔

8 معاشرت:

قرآن جس معاشرے کاتصور پیش کرتا ہے اس کی بنیادی خصوصیت، معاشر تی عدل ہے، یعنی افراد کے حقوق کا تحفظ، امدادباہمی وتعاون، اُخوت اور بھائی چارہ اور ضروریات وحاجات کی فراہمی۔ قرآن معاشر تی زندگی کی بنیاد حُرمت اور عصمت کے تصورات پررکھتا ہے اور متعین طور پرحرام رشتوں کی نشان دہی کردیتا ہے۔ قرآن کے قائم کردہ نظام عصمت وعفت میں تمسخر، تہمت، عیب جوئی، بدگمانی، بدنامی اور غیبت کے وروازے ہمیشہ کے لیے بندکرد ہے گئے۔

گھریلوزندگی کو ہرقتم کے شک وشبہہ اور مناقشات واختلافات
سے پاک رکھنے کے لیے اتنی احتیاط برتی گئی کہ گھروں میں واضلے کے
وقت اجازت کوضروری قرارد یا۔ افراد کے شخص کو برقر ارر کھنے کے لیے
اخصیں مختلف قبائل وشعوب میں با ٹالیکن جہاں تک انسانی حقوق وفر اکفن
کاتعلق ہے اس میں کوئی تفریق نین نہیں برتی حتی کہ غلاموں کو جودنیا کی کسی
مجھی تہذیب میں عام انسانوں کے برابر نہیں سمجھے گئے ، اسلامی ثقافت
میں اخھیں بھی کیساں بنیادی حقوق فراہم کیے گئے اور غلام سازی کو
میں اخھیں بھی کیساں بنیادی حقوق فراہم کیے گئے اور غلام سازی کو
کے اس بنیادی نقطہ نظر کا بیا اثر ہے کہ اس میدان میں بھی ہمارے ثقافی
کے اس بنیادی نقطہ نظر کا بیا اثر ہے کہ اس میدان میں بھی ہمارے ثقافی
مظاہر دوسروں سے بہت مختلف ہیں۔ فیش کلامی اور گالم گلوچ کے لیے
یہاں کوئی سخبایش نہیں۔ غصہ اور اختلاف کے اظہار کے لیے یہاں
یہاں کوئی سخبایش نہیں۔ غصہ اور اختلاف کے اظہار کے لیے یہاں

امام غزالی لکھتے ہیں کہ اگر اہلِ مدینہ کوکسی کوگالی دینی ہوتی تو کہتے کہ تجھے جمعہ کافسل نصیب نہ ہو، یعنی ایک نیکی تجھ سے چھوٹ جائے۔الیی نیکی جوفرض کے درجے کی نہیں ہے۔اہلِ عرب آج تک دوسرے کواپنی طرف متوجہ کرانے کے لیے یااس کی بات کا شخے وقت اَطَالَ الله عُمْرَ کَ (اللہ تیری عمر میں اضافہ کرے) کہتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ والدین کو اُف تک نہ کہو، اور توجہ دلائی کہتم ان کا احسان نہیں اُ تار سکتے۔ان عالم گیراور آ فاقی واخلاقی اصولوں کی روشی میں خاندانی اور اجتماعی آ داب کا ایک مکمل نظام تیار کیا۔معاشرتی زندگ

کے بہتمام ثقافتی مظاہر قر آن ہی کاعطیہ ہیں۔ اكل وشرب اورلباس:

بھوک کا رفع کرنا انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔قرآن انسانوں کوصرف روحانی غذا ہی فراہم نہیں کرتا بلکہ آخییں خور دونوش کے طریقے بھی سکھا تا ہے۔قرآن نے غذا کوحلال وحرام کی دوبڑی قسمول میں تقسیم کیا ہے اور دیگر معاملات کی طرح یہاں بھی ان اشیاکی نشان دہی کردی ہے، جوانسان کے لیےمضرت رساں ہیں۔اس کے ساتھ ہی ایک عمومی اصول می بھی بیان کردیا ہے کہ جن اشیا پر اللہ کا نام لیا گیا ہواور جوممنوعات میں سے نہ ہوں ان کا استعال جائز ہے۔ قرآن نے حلال وحرام کے دائر ۂ کارکو وسعت دے کرزندگی کے تمام معاملات کو،خواه وه انتهائی ذاتی هول یا معاشرتی، معاشی ، ساسی یا ثقافتی،ان دو الفاظ کے ذریعے احصائی اور بُرائی میں تقسیم کردیا۔ چنانچەحلال وحرام كااطلاق محض خور دونوش يرنہيں بلكه زبان سے كيالفظ ادا کرنا ہے، کان سے کون ہی بات سنی ہے، ہاتھ کس جانب بڑھنا ہے، یاؤں کوئس طرف حرکت کرنی ہے، معاملات کس طرح طے کرنے . ہیں،غرض حلال وحرام کی بنیاد پرایک اخلاقی تہذیب کا وجود صرف اور صرف قرآن كريم كاكارنامه-

قرآن نے قبل از اسلام کے طورطریقوں، جن میں بعض غذاؤل کاصرف مردوں کے لیے مخصوص ہونا پابعض حلال غذاؤں کو اینے اُوپر حرام قرار دے لینے سے منع فر مایا اور اس طرح انسانوں کو کفران نعمت سے روکا۔ غذا کی طرح لباس بھی ایک اہم انسانی ضرورت ہے۔ قبل از اسلام کی ثقافت میں تن کی عریانی ہی لباس بن چکی تھی حتیٰ کہ حرم کعبہ میں برہنہ طواف کرنا ایک عام عادت بن چکی ۔ تھی۔قرآن نے لباس کے سلسلے میں اصول بیان فرما یا کہ وہ ساتر ہو، یاک صاف ہو، سادہ ہواور دوسری اقوام سےمختلف ہو۔ چنانچہ دورِ نبوی کےمعاشرے پرنظرڈالیے تو یہی اصول کارفر مانظر آتاہے۔

حضور صلى الله عليه وسلم انتهائي ساده بالعموم سفيد لباس يبند فرماتے تھے۔آپ نے مردول کے لیے ایسے لباس کو پیند کیا جو مشقت ومحنت میں جارج نہ ہوا ورجس سے تکبر پیدا نہ ہو۔ چنانچے ریشی اور قیمتی لباس بیننے کو ناپیند فرمایا۔ بلاشبہ لباس کے تعین میں آ ب وہوا اور مقامی اثرات کا خاصا دخل ہے کیکن قرآن کے تصورات نے دنیا کے تمام ملکوں میں مسلمانوں کے لباس کا ایک خاص رنگ قائم کر دیا۔

اس میں سادگی ،طہارت ، نظام عبادات سے ان کی مناسبت کے ساتھ حُسنِ ذوق اورسلیقہ کو بھی ایک خاص مقام حاصل ہے۔

خاص مواقع پرییننے والے لباس پر قرآن کی موزوں آیات کی کتابت بھی مسلمانوں ہی کی ایجاد ہے۔اس کا رواج اتنا بڑھا کہ غیرمسلم یا دری تک خاص مواقع پروہ کپڑ کےاستعال کرنے لگےجن پر عربی الفاظ کھے ہوئے ہوتے تھے۔مشہورمؤرخ رابرٹ بریفارلٹ ا پنی کتاب شکیل انسانیت میں اس کا ذکر کر تا ہے۔ آج بھی اشبیلہ کے میوزیم میں ایس کیڑے پر کاڑھی ہوئی منقش تصاویر (Tapesteries) موجود ہیں جن میں عیسائی یادری وہ چونجے يہنے ہوئے ہیں جن برقر آنی الفاظ مثلاً لَا غَالِبَ إِلَّا الله تحرير ہيں۔ شایداسی کیفیت کواُر دومحاورے میں 'حادووہ جوسر چڑھ کر بولے' کہا گیاہے۔ فنون:

مفترین کا خیال ہے کہ قرآن میں جملہ علوم وفنون کے لیے بنیادیں موجود ہیں۔ چنانچہ قرآن نے جابجاغور وفکر کرنے اور تحقیق و جتجواور تلاش کرنے کی تعلیم دی ہے۔ا گرغور کیا جائے تو محض قرآن کی بنا پر بہت سے فنون وجود میں آئے ،مثلاً فنِ قراءت ،فنِ تجوید ، فنِ کتابت،فن کاغذ سازی اور دیگرفشم کے ورق،طغرانو لیمی،آ رایثی و ہندسی خطوط ، اُبھارواں وکندہ خطوط ، فن جلدسازی وغیرہ۔

قرآن کی حفاظت کا وعدہ خود الله تعالیٰ نے فرمایا تھالیکن مسلمانوں نے مزیدا حتیاط کے پیش نظر قرآن پاک کے الفاظ ومعانی کے تحفظ کے لیے فن تجوید وقراءت کوفروغ دیا تا کہ مختلف اقوام کے اختلاط سے (جن کے لیج ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے) قرآن کے الفاظ متاثر نہ ہوں۔ گو، اسلام نے موسیقی کو پیندنہیں کیا لیکن مُسنِ صوت کی اہمیت کوتسلیم کیا۔مسلمانوں نے خوش الحانی کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کے ذریعے ذوقِ نغمہ کی تسکین بھی کی اور روح کے تغذیہ کا سامان بھی بہم پہنچایا۔

قرآن نے بت پرستی، لہوولعب اور ہرقسم کے شرک کی نفی کی تھی۔اس لیےاس کے مانے والوں کے فنون میں قرآن کی ان ہدایات کاعکس نظرآتا ہے۔تصویر کشی عرب جاہلیہ میں بالکل عام تھی لیکن اسلامی ثقافت میں انسانی شبیهه اور ذی حیات اجسام کی تصویرکشی کی جگہ ہندہی نمونے ، خطصغریٰ اور قرآنی آیات کے انتہائی

خوش نظر نمونے بنائے جانے گئے۔اوّل اوّل قرآنی آیات پھروں پر کندہ کی کئیں لیکن دورِ عباسی میں فنِ تعمیر میں وسعتوں کے ساتھ عمارتوں پر ہونے والے پلستر پر، جب کہوہ تازہ اور نرم ہوتا، سانچوں اور فرموں کی مدد سے آیات قرآنی کے ابھارواں نقوش بنائے جانے لگے۔نہ صرف یہ بلکہ ایسے قیتی کپڑے تیار کیے جاتے جن میں سونے کے تاروں سے قرآنی آیات کا ڑھی جاتیں اوران کوروائج عام حاصل ہوا۔ بالعموم مساجد کے دروازوں ، محرابوں ، چیت کے گرد، منبروں اور چراے کے دبیز پردوں پر انتہائی خوب صورت خط میں قرآنی آیات کھی جاتیں اور نئے نئے نمونے اور شکلیں بنائی جاتیں۔

قرآن کوتحریری شکل میں زیادہ مدت تک محفوظ رکھنے کے لیے فسم سم کے کاغذ اور دیگر سامانِ کتابت کی ایجاد ہوئی۔ چنانچہ کاغذ کے علاوہ جس کی عمر بہت محدود تھی، اریم، یعنی باریک کھال کی تھاتی ،سفید رنگ کے پھر کی بیلی اور چوڑی تختیاں (ہمارے یہاں کی سلیٹ سے مشابہ)، کف، یعنی اُونٹ کے مونڈ ھے کے پاس سے تراثی ہوئی گول اور بیلی نیلی تختیاں، کھجور کی شاخوں کے چوڑے جھے سے نکالے ہوئے ورق ، بعض زم لکڑیوں کی تختیاں جن پر تحریر کندہ ہوجاتی اور جھیں قتب کہا جاتا، ایجاد کی گئیں۔ان فنون کی ترقی میں سب سے زیادہ دخل قرآنِ پاک کومحفوظ کرنے کی سعی کا تھا۔ اسی طرح روشنائی سازی کافن بہت ترقی کر گیا۔

اسلامی ثقافت محض چند مفروضوں اور چند تصورات سے عبارت نہیں ہے بلکہ بیانسانی زندگی کے ہرگوشے اور ہم کمل کے بارے میں واضح اور حقیقی رہنمائی اور ہدایت فراہم کرتی ہے۔ بی تول وعل میں تطبیق پیدا کر کے انسان کے علم، عقیدہ، قانون، رسوم و رواج، معاشرت، معیشت، سیاست اور فنون، غرض ان تمام اعمال کو جوانسان معاشرے کے ایک فرد کی حیثیت سے انجام دیتا ہے، آفاقی توحیدی مقافت و تہذیب کے اخلاقی اصولوں کی روشی میں ایک نئ شکل دیتا ہے اس اور انسانی معاشرے کو عدلِ اجتماعی کی بنیاد پر قائم کرتا ہے۔ اس معاشرے میں فرد کی ذاتی تربیت اور شخصیت کے ارتقاکے لیے فطری اور مناسب ماحول کی موجودگی اور ارادہ وعمل کی آزادی ایک متوازن اور صحت مند زندگی گزارنے کی ضانت فراہم کرتے ہیں۔

اسلامی ثقافت قرآن اورسنت نبوی کی بنیادوں پر وجود میں آتی ہے اور اپنی ہمہ گیری کے سبب ہر زمانے اور دور کی ضروریات و

مطالبات کو پوراکرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ عربوں کے بل اسلام کے رسوم ورواج کا نام نہیں ہے کیوں کہ اسلام کے آنے کا گاتھ میں عربوں کو اسلام کے واسانوں کو عربیت کا رنگ دینا نہیں تھا۔ قرآن کریم کے احسانات میں سے ایک عظیم رنگ دینا نہیں تھا۔ قرآن کریم کے احسانات میں سے ایک عظیم احسان اپنے معانی کے بیان کے لیے عربی بی عبرانی اور دیگر زبانوں قرآن عربی عبرانی اور دیگر زبانوں کی طرح سے ایک مدفون زبان بن جاتی ۔ قرآنی ثقافت زمان ومکان کی قیداور مشرق ومغرب کے رسوم ورواج سے آزاد ایک ایسے زاویہ نظر اور طرزِ حیات کا نام ہے، جس نے انسانوں کو جو اپنی تعریف خیوانِ ناطق یا نمعاشرتی حیوان سے کرتے تھے، ایک اخلاقی مخلوق میں تبدیل کر دیا جس کا ہر ہر عمل عقل و دانش اور وی اللی کے تابع میں تبدیل کر دیا جس کا ہر ہر عمل عقل و دانش اور وی اللی کے تابع میں تبدیل کر دیا جس کا ہر ہر عمل عقل و دانش اور وی اللی کے تابع

00

حرف دانش: تعریف کرنے والوں، بھلا چاہنے والوں کے ساتھ افلاق کا مظاہرہ کرنا تو عام بات ہے۔ کیابی بہتر ہوتا کہ ہم اپنے بدخواہوں کے ساتھ ساتھ بہتر سلوک کریں، جو پیٹھ پیچھے ہماری مذمت کرتے ہیں، جواندر ہی اندر ہمارے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ان کے ساتھ اخلاق بیہے کہان کی جانب سے پیدا کی ہوئی رکاوٹوں کونظر انداز کیا جائے بھی ان کی باتوں کا جواب نددیا جائے اور نہی ان سے بدلہ لینے کا خیال دل میں لایا جائے۔ جواب نددیا جائے اور نہی ان سے بدلہ لینے کا خیال دل میں لایا جائے۔

بلاشبہہ ایسا کرنا کوئی آسان کا منہیں ہوتا،اس کے لیے ہمت چاہیے، قوتِ برداشت چاہیے، ہارنہ ماننے دالا جذبہ چاہیے،خود پر اورخود سے کہیں زیادہ اپنے رب تعالی پراعتاد چاہیے۔

آپ ایسا کریں گے تو بھی بھی آپ اپنی ہی نظر میں سب سے بڑے احمق بن جا نیں ہی نظر میں سب سے بڑے احمق بن جا نیں گلین میر سے بیارے! آخرت کے دن مالک کی نگاہِ رحمت میں آپ سب سے بڑے عقل مند ثابت ہوں گے۔ہم سے بڑے بڑیں، گناہ البتہ بکشرت ہوتے رہتے ہیں۔
کیاییآ پ کے حق میں اچھانہیں ہے کہ اپنے متعلق کسی کی غیبت ،کسی کی لیاییآ پ کے فریب اور کسی کی بدخواہی آپ کی نیکیوں میں اضافے اور گناہوں میں کی کا ذریعہ بنتی رہے، اور ذہنی ود ماغی اذیت کے احساس سے گناہوں میں کی کا ذریعہ بنتی رہے، اور ذہنی ود ماغی اذیت کے احساس سے آٹھوں سے شیکے ہوئے آنئو وں کے قطرے آپ کے باطن کو دھلتے رہیں اور صبر کی یہ کیفیت آپ کواپنے مالک کی نصرت وتو فیق کاحق دار بناتی رہے؟

سیاسی مهارت، حکمت عملی منصوبه بندی، دوراندلیثی، مد برانه صلاحیت اور خدا داد تنظیمی کمالات پرچندحروف

از:مولا ناجاو پداحمه

حضور صلى الله عليه وسلم كي زندگي جس طرح بحيثيت ايك مزكي نفوس اورایک معلم اخلاق کے، ہمارے لیے اُسوہ اور نمونہ ہے، اسی طرح بحیثیت ایک ماہر ساست اور ایک مدیر کامل کے بھی اُسوہ اور مثال ہے۔آج کی اس صحبت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اسی پہلو سے متعلق چند باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نی شیراز ہبندی: اس امر واقعی سے آپ میں سے ہڑخض واقف

ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب قوم سیاسی اعتبار سے ایک نہایت بست حال قوم تھی۔مشہور مؤرخ علامہ ابن خلدون نے تو ان کو ان کے مزاج کے اعتبار سے بھی ایک بالکل غیرسیاسی قوم قرار دیا ہے۔ممکن ہے ہم میں سے بعض لوگوں کو اس راے سے پورالوراا تفاق نہ ہو، تاہم اس حقیقت سے تو کوئی شخص بھی ا تکارنہیں کرسکتا کہ اہل عرب اسلام سے پہلے اپنی پوری تاریخ میں جھی وحدت اورم کزیت ہے آ شانہیں ہوئے ہیں، بلکہ ہمیشہان برنراج اور انارکی کا تسلّط رہا۔ بوری قوم جنگ جُواور باہم نبردآ زما قبائل کا ایک مجموعة هی،جس کی ساری قوت وصلاحیت خانه جنگیوں اور آپس کی لُوٹ مار میں برباد ہورہی تھی۔ اتحاد تنظیم، شعور، قومیت اور تھم و اطاعت وغیرہ جیسی چیزیں،جن پراجتاعی اورساسی زندگی کی بنیادیں قائم ہوتی ہیں،ان کے اندریکسر مفقورتھیں۔ایک خاص بدویا نہ حالت یرصد بوں تک زندگی گزارتے گزارتے ان کا مزاج نراج پیندی کے لیے اتنا پختہ ہو چکاتھا کہ ان کے اندروحدت ومرکزیت پیدا کرناایک امر محال بن چکا تھا۔خود قرآن نے ان کو قَوْمًا لُذًا کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے،جس کے معنی جھگڑ الوقوم کے ہیں اوران کی وحدت ونظیم کے بارے يس فرماياكة: لَوْ ٱنْفَقْتَ مَافِي الْأَرْض جَمِيْعًا مَآلَفُتُ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ (الانفال ٢٢:٨) "أكرتم زمين كسار عززاني بهي خرج کرڈالتے جب بھی ان کے دلوں کوآپس میں جوڑنہیں سکتے تھے'۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ۲۳ برس کی قلیل مدت میں اپنی

تعليم وبليغ ہے اس قوم کے مختلف عنا صرکواس طرح جوڑ دیا کہ بہ یوری قوم ایک بنیانِ مرصوص بن گئی۔ بیصرف متحد اورمنظم ہی نہیں ہوگئی بلکہاس کے اندر سے صدیوں کے پرورش یائے ہوئے اسباب نزاع و اختلاف بھی ایک ایک کر کے دُور ہو گئے۔ بہصرف اپنے ظاہر ہی میں متحد ومربوطنهيس هو گئ بلكه اينے باطنی عقائد ونظريات ميں بھی ہم آ ہنگ اور ہم رنگ ہوگئی۔ پیصرف خود ہی منظم نہیں ہوگئ بلکہ اس نے پوری انسانیت کو بھی اتحاد و تنظیم کا پیغام دیا اور اس کے اندر تھم اور اطاعت دونوں چیزوں کی ایسی اعلیٰ صلاحیتیں اُنھر آئیں کہ صرف استعارے کی زبان میں نہیں بلکہ وا قعات کی زبان میں یہ قومشتر بانی کے مقام سے جہاں بانی کے مقام پر پہنچ گئی اور اس نے بلاا سنٹنا وُنیا کی ساری ہی قوموں کوساست اور جہاں بانی کا درس دیا۔

اصلاح معاشرہ کی بنیاد:اس تنظیم وتالیف کی سب سے بڑی خصوصیت ہیے ہے کہ بیالیک بالکل اصولی اور انسانی تنظیم تھی۔اس کے پیدا کرنے میں خضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو قومی، نسکی ، لسانی اور جغرافیائی تحصّیات سے کوئی فائدہ اُٹھا یا ، نہ تو می حوصلوں کی انگیخت سے کوئی کام لیا، نہ وُنیوی مفادات کا کوئی لا کیج دلایا، نہ کسی و ثمن کے ہوّے سےلوگوں کو ڈرایا۔ دنیا میں جتنے بھی چھوٹے یا بڑے مدبّر اور سیاست دان گزرے ہیں، انھوں نے ہمیشہ اپنے سیاسی منصوبوں کی يحميل ميں انھی محرکات سے کام لياہے۔اگر حضور صلّی اللہ عليه وسلم بھی ان چیزوں سے فائدہ اُٹھاتے توبہ بات آپ کی قوم کے مزاج کے بالکل مطابق ہوتی لیکن آپ نے نہ صرف پیکه ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں اُٹھایا، بلکہان میں سے ہر چیز کوایک فتنہ قرار دیا اور ہر فتنے کی خود اینے ہاتھوں سے پیخ کنی فرمائی۔

آپ نے اپنی قوم کوصرف خدا کی بندگی اوراطاعت، عالم گیر انسانی اخوت، ہمہ گیرعدل وانصاف، اعلا کے کلمۃ اللہ اورخوف آخرت کے محرکات سے جگایا۔ یہ سارے محرکات نہایت اعلیٰ اور پاکیزہ

تے۔اس وجہ سے آپ کی مساعی سے دُنیا کی قوموں میں صرف ایک قوم کا اضافہ نہیں ہوا بلکہ ایک بہترین اُمت ظہور میں آئی جس کی تعریف یہ بیان کی گئ: کُنشم حَیْرَ اُمَةِ اُخْرِ جَتْ لِلنّاسِ تَامُؤُوْنَ بِالْمَعُوْوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُو (اللِّعمر ان ۱۱۰)'" تم بہتر ہوائن سب اُمتوں میں جولوگوں میں ظاہر ہوئیں ، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور بُرائی سے منع کرتے ہو'۔

مرقيت پراصولول كى ياس دارى:حضورصلى اللهعليه والمكى سیاست اور تدبر کا ایک اہم پہلو بیجی ہے کہ آپ جن اصولوں کے داعی بن کرائھے، اگر جیدوہ جبیبا کہ میں نے عرض کیا: فرد، معاشرہ اور قوم کی ساری زندگی پرخاوی تھے،انفرادی اور اجتاعی زندگی کا ہرگوشہ ان کا حاطے میں آتا تھالیکن آپ نے اپنے سی اصول کے معاملے میں بھی کوئی کیک قبول نہیں کی ، نہ رشمن کے مقابل میں ، نہ دوست کے مقابل میں۔آپ کوسخت سے سخت حالات سے سابقہ پیش آیا، ایسے سخت حالات ہے کہ لوہا بھی ہوتا توان کے مقابل میں نرم پڑ جا تالیکن آپ کی پوری زندگی گواہ ہے کہ آپ نے سی سختی سے دب کر سی اصول کے معاملے میں کوئی سمجھوتا گوارانہیں فرمایا۔ اسی طرح آپ کے سامنے پیش کش بھی کی گئی اور آپ کو مختلف قشم کے دینی و دنیوی مضلحتیں بھی سمجھانے کی کوشش کی گئی لیکن اس قسم کی تدبیریں اورکوششیں بھی آپ کے سی اصول کو بدلوانے میں کا میاب نہ ہوسکیں۔آپ جب دنیا نے تشریف لے گئے تواس حال میں تشریف لے گئے کہ آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہریات اپنی اپنی جگہ پر پتھر کی لکیر کی طرح ثابت و قائم تھی۔ دنیا کے مدبر وں اور سیاست دانوں میں سے کسی ایسے مدیر اور سیاست دان کی نشان دہی آپنہیں کر سکتے ، جوایئے دو چاراصولوں کو بھی دنیامیں بریا کرنے میں اتنامضبوط ثابت ہوسکا ہو کہ اس کی نسبت بید دعویٰ کیا جاسکے کہ اس نے اپنے کسی اصول کے معاملے میں کمزوری نہیں دکھائی یا کوئی ٹھوکر نہیں کھائی کیکن حضور صلی الله عليه وسلم نے ايك بورا نظام زندگی كھڑا كر ديا، جواپنی خصوصیات کے لحاظ سے زمانے کے مذاق اورر جمان سے اتنا بے جوڑتھا کہ وقت کے مدہرین اور ماہرین ساست اس انو کھے نظام کے پیش کرنے کے سبب سے حضور کو دیوانہ کہتے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام زندگی کوعملاً و نیامیں بریا کر کے ثابت کردیا کہ جولوگ انہیں کو

دیوانہ بمجھتے تھے، وہ خود دیوانے تھے۔

صرف یہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ذاتی ہے اللہ مسلحت کی خاطر اپنے کسی اصول میں کوئی ترمیم نہیں فرمائی بلکہ اپنے بیش کردہ اصولوں کے لیے بھی اپنے اصولوں کی قربانی نہیں دی۔ اصولوں کے لیے جانی اور مالی اور دوسری تمام مجوبات کی قربانی دی گئی۔ ہر طرح کے خطرات برداشت کیے گئے اور ہر طرح کے نقصانات گوارا کیے گئے لین اصولوں کی ہرحال میں حفاظت کی گئی۔ اگرکوئی بات صرف کسی خاص مدت تک کے لیے تھی تواس کا معاملہ اور نقل اس کی مدت ختم ہوگئی یااس کی جگہ اس سے اگرکوئی بات صرف کسی خاص مدت تک کے لیے تھی تواس کا مجال اور ہر قیمت پر باقی رکھی گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پوری زندگی ہرقیمت پر باقی رکھی گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پوری زندگی میں یہ ہمنے کی نوبت بھی نہیں آئی کہ میں نے دعوت تو دی تھی فلاں میں یہ ہمنے کی نوبت بھی نہیں آئی کہ میں نے دعوت تو دی تھی فلاں بات بالکل اس کے خلاف اختیار کر کی جائے۔

اصولی سیاست:حضورصلی الله علیه وسلم کی سیاست اس اعتبار سے بھی دُنیا کے لیے ایک نمونہ اور مثال ہے کہ آپ نے سیاست کو عبادت کی طرح ہرقتم کی آلود گیوں سے پاک رکھا۔ آپ جانتے ہیں كەسپاست مىں وە بهت سى چىزىي مباح بلكە بعض حالات مىں مستحن مستحجی جاتی ہیں جو شخصی زندگی کے کر دار میں مکر وہ اور حرام قرار دی جاتی ہیں۔ کوئی شخص اگراپنی کسی ذاتی غرض کے لیے جھوٹ بولے، حال بازیاں کرے،عہد شکنیاں کرے،لوگوں کوفریب دیے یاان کے حقوق غصب کرے تو اگر جیاس زمانے میں اقدار اور پیانے بہت کچھ بدل چکے ہیں، تاہم اخلاق بھی ان چیزوں کومعیوب ٹھیرا تاہے اور قانون بھی اُن باتوں کو جرم قرار دیتا ہے۔لیکن اگر ایک سیاست دان اورایک مدیّریهی سارے کام اپنی سیاسی زندگی میں اپنی قوم یا اپنے ملک کے لیے کرے تو پیسارے کام اس کے فضائل و کمالات میں شار ہوتے ہیں۔اس کی زندگی میں بھی اس کے اس طرح کے کارناموں پر اس کی تعریفیں ہوتی ہیں اور مرنے کے بعد بھی آٹھی کمالات کی بنایروہ ا پنی قوم کا ہیروسمجھا جاتا ہے۔ سیاست کے لیے یہی اوصاف و کمالات عرب جاہلیت میں بھی ضروری سمجھے جاتے تھے اور اس کا نتیجہ بیتھا کہ جولوگ ان باتوں میں شاطر ہوتے تھے وہی لوگ اُ بھر کر قیادت کے

مقام پرآتے تھے۔

تحضور صلی الله علیہ وسلم نے اپنی سیاسی زندگی ہے دنیا کو بیدر س دیا کہ ایمان داری اور سچائی جس طرح انفرادی زندگی کی بنیادی اخلاقیات میں سے ہے، اس طرح اجتماعی اور سیاسی زندگی کے لوازم میں سے بھی ہے، بلکہ آپ نے ایک عام خص کے جھوٹ کے مقابل میں ایک صاحب اقتدار اور ایک بادشاہ کے جھوٹ کو کہیں زیادہ سکین قرار دیا ہے۔ آپ کی بوری سیاسی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ اس سیاسی زندگی میں وہ تمام مراحل آپ کو پیش آئے ہیں، جن کے پیش سیاسی زندگی میں وہ تمام مراحل آپ کو پیش آئے ہیں، جن کے پیش آنے کی ایک سیاسی زندگی میں توقع کی جاسکتی ہے۔

آپ نے ایک طویل عرصہ نہایت مظلومیت کی حالت میں گزارا اور پھر کم ونیش اتنا ہی عرصہ آپ نے اقتد ار اور سلطنت کا گزارا۔اس دوران میں آپ کو حریفوں اور حکیفوں دونوں سے مختلف قسم کے سیاسی اور تجارتی معاہد کے کرنے پڑے، شمنوں سے متعدد جنگیں کرنی پڑیں، عهد شکنی کرنے والوں کے خلاف جوابی اقدامات کرنے پڑے، قبائل کے وفود سے معاملے کرنے پڑے، آس پاس کی حکومتوں کے وفود سے سیاسی گفتگوئیں کرنی پڑیں اور سیاسی گفتگوؤں کے لیے اپنے وفودان کے پاس بھیجنے یڑے بعض بیرونی طاقتوں کےخلاف فوجی اقدامات کرنے پڑے۔ پیسارے کام آپ نے انجام دیے لیکن دوست اور د شمن ہر خض کواس بات کا اعتراف ہے کہ آپ نے بھی کوئی وعدہ جھوٹا نہیں کیا، اپنی کسی بات کی غلط تاویل کرنے کی کوشش نہیں فر مائی، کوئی مات کہہ چکنے کے بعداس سے انکارنہیں کیا کسی معاہدے کی بھی خلاف ورزی نہیں کی حلیفوں کا نازک سے نازک حالات میں بھی ساتھ دیااور وشمنوں کے ساتھ بدتر سے بدتر حالات میں بھی انصاف کیا۔ اگرآپ دُنیا کے مدبّرین اور اہلِ سیاست کو اس کسوٹی پر چانچیں تو میں پورے اعتاد کے ساتھ بیہ کہتا ہوں کہ محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے سواکسی کو بھی آپ اس کسوٹی پر کھرانہ یا نمیں گے۔ پھریہ بات بھی مکحوظ رکھنے کی ہے کہ سیاست میں عبادت کی سی دیانت اور سیائی قائم رکھنے کے باوجود حضورکوا پنی سیاست میں تبھی کسی نا کامی کا تجربینہیں کرنا پڑا۔اب آپ ال چیز کو جاہے مد تر کہیے یا حکمت نبوت۔

ن پرر پہ ہدیرہ ہے یہ سے باک انقلاب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سے اسلام کی سے اسلام کی است اور تدیر کا یہ بھی ایک اعجاز ہے کہ آپ نے عرب جیسے ملک کے سیاست اور تدیر کا یہ بھی ایک اعجاز ہے کہ آپ نے عرب جیسے ملک کے

ایک ایک گوشے میں امن وعدل کی حکومت قائم کردی۔ کفّار ومشرکین کا دورآپ نے اس طرح توڑ دیا کہ فتح مکہ کے موقعے پر فی الواقع فی اس نے گھٹے ٹیک دیے، یہود کی سیاسی سازشوں کا بھی آپ نے خاتمہ کردیا، رومیوں کی سرکو بی کے لیے بھی آپ نے انتظامات فرمائے۔ بیسارے کام آپ نے کرڈالیکن پھر بھی انسانی خون بہت کم بہا۔

نبی صلی الله علیه وسلم سے پہلے کی تاریخ بھی شہادت دیتی ہے اور آج کے واقعات بھی شہادت دے رہے ہیں کہ دنیا کے چھوٹے جھوٹے انقلابات میں بھی ہزاروں لا کھوں جانیں ختم ہوجاتی ہیں اور مال واسباب کی ہربادی کا تو کوئی اندازہ نہیں کیا جاسکتا لیکن نبی صلی الله علیه وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جوانقلاب ہر یا ہوا، اس کی عظمت اور وسعت کے باوجود شاید ان نفوس کی تعداد چند سوسے زیادہ نہیں ہوگ جواس جدوجہد کے دوران میں حضور صلی الله علیه وسلم کے ساتھیوں میں جواس جدوجہد کے دوران میں حضور صلی الله علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے شہید ہوئے ۔

پھریہ بات بھی غایت درجہ اہمیت رکھتی ہے کہ دنیا کے معمولی معمولی انقلابات میں بھی ہزاروں لاکھوں آبروئیں فاتح فوجوں کی ہوس کا شکار ہوجاتی ہیں اور مفتوحہ ملک کی سڑکیں اور گلیاں حرام کی نسلوں سے بھر جاتی ہیں۔ اس تہذیب وتدن کے عہد میں بھی اس صورت حال پر ارباب سیاست شرمندگی اور ندامت کے اظہار کے بجا ہاں کو ہرانقلاب کا ایک ناگزیر نتیجہ قرار دیتے ہیں لیکن محدرسول بخاک کا ایک ناگزیر نتیجہ قرار دیتے ہیں لیکن محدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کی قیادت میں دنیا میں جوانقلاب رُونما ہوا، اس کی ایک خصوصیت ہے تھی ہے کہ کوئی ایک واقعہ بھی ہم کوالیا نہیں ملتا کہ کس ناموس پر دست درازی کی ہو۔

و نیوی کر وفر کے بجائے فقر ودرویثی: اہلِ سیاست کے لیے طمطراق بھی سیاست کے لوازم میں سے سمجھاجا تا ہے۔ جولوگ عوام کو ایک نظام میں پرونے اور ایک نظم قاہر کے تحت منظم کرنے کے لیے اُٹھتے ہیں وہ بہت ہی باتیں اپنوں اور بے گانوں پر اپنی سطوت جمانے اور اپنی ہیت قائم کرنے کے لیے اختیار کرتے ہیں اور جھتے یہ ہیں کہ بیساری باتیں ان کی سیاسی زندگی کے لازمی تقاضوں میں سے ہیں کہ بیساری باتیں نداختیار کریں گے توسیاست کے جو تقاضے ہیں وہ بیں۔ اگروہ یہ باتیں نداختیار کریں گے توسیاست کے جو تقاضے ہیں وہ ان کے پورے کرنے سے قاصر رہ جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے جب وہ نکلتے ہیں تو بہت سے لوگ ان کے جلومیں چلتے ہیں، جہاں وہ جب وہ نکلتے ہیں تو بہت سے لوگ ان کے جلومیں چلتے ہیں، جہاں وہ

مئل ۱۸ و۲۰

بیٹھتے ہیں ان کے نعرے بلند کرائے جاتے ہیں، جہاں وہ اُترتے ہیں ان کے حضور میں ان کے حضور میں ان کے حضور میں ایٹرریس پیش کیے جاتے ہیں اور ان کی شان میں قصیدے پڑھے جاتے ہیں۔ جب وہ مزید تی کرجاتے ہیں توان کے لیے قصروا یوان آراستہ کیے جاتے ہیں، ان کوسلامیاں دی جاتی ہیں، ان کے لیے بڑی و بحری اور ہوائی خاص سوار یول کے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ جب وہ کبھی کسی سڑک پر نکلنے والے ہوتے ہیں تو وہ سڑک دوسروں کے لیے بند کردی جاتی ہے۔

اُس زمانے میں ان چیزوں کے بغیر نہ کسی صاحبِ سیاست کا تصور دوس بےلوگ کرتے اور نہ کوئی صاحبِ سیاست ان لوازم سے الگ خودا پنا کوئی تصور کرتالیکن ہمارے نبی کریم صلی الله علیه وسلم اس اعتبار سے بھی وُنیا کے تمام اہلِ سیاست سے الگ رہے۔ جب آپ اینے صحابہ میں چلتے تو کوشش فرماتے کہ سب کے پیچھے چلیں مجلس میں تشريف رکھتے تواس طرح گھل مل کر بیٹھتے کہ بیامتیاز کرنامشکل ہوتا كرمُحررسول الله (صلى الله عليه وسلم) كون بين؟ كهانا كهان كي ليه بیٹھتے تو دوزانو ہوکر بیٹھتے اور فر ماتے کہ میں اپنے رب کا غلام ہوں اور جس طرح ایک غلام کھانا کھاتا ہے، اس طرح میں بھی کھانا کھاتا موں -ایک مرتبہ ایک بدواینے اس نصور کی بنا پر جوحضور صلی الله علیہ وسلم کے بارے میں اس کے ذہن میں رہا ہوگا، سامنے آیا توحضور کو د کی کرکانب گیا۔آپ نے اس کوسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ڈرونہیں، میری ماں بھی سوکھا گوشت کھا یا کرتی تھی ، یعنی جس طرح تم نے اپنی ماں کو بدویانه زندگی میں سوکھا گوشت کھاتے دیکھا ہوگا، اس طرح کا سوکھا گوشت کھانے والی ایک مال کا بیٹا میں بھی ہوں۔ نہ آپ کے ليے کوئی خاص سواری تھی ، نہ کوئی خاص قصر وابوان تھا، نہ کوئی خاص بادی گارد تھا۔ آپ جولباس دن میں پہنتے، اس میں شب میں استراحت فرماتے اور صبح کودہی لباس پہنے ہوئے ملکی اورغیرملکی وفو داور سفراسے مسجد نبوی کے فرش پر ملا قاتیں فرماتے اور تمام اہم سیاسی اُمور کے فصلے فر ماتے۔

یے نہ خیال فرمایئے کہ اس زمانے کی بدویانہ زندگی میں سیاست اس طمطراق اور ٹھاٹ باٹ سے آشانہیں ہوئی تھی، جس طمطراق اور جس ٹھاٹ باٹ کی وہ اب عادی ہوگئ ہے۔ جولوگ بین خیال کرتے

ہیں ان کا خیال بالکل غلط ہے۔ سیاست اور اہلِ سیاست کی تو آشاہی ہمیشہ سے یہی رہی ہے۔ فرق اگر ہوا ہے توجھن بعض ظاہری با تو الاقل ہوا ہے۔ البتہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نے طرز کی سیاسی زندگی کا نمونہ دنیا کے سامنے رکھا، جس میں دنیوی کر وفر کے سیاسی زندگی کا خمونہ دنیا کے سامنے رکھا، جس میں دنیوی کر وفر کے سیاسی زندگی کا جلال اور ظاہری تھائ باٹ کی جگہ خدمت اور محبت کا جمال تھا لیکن اس سادگی اور اس فقر ودرویثی کے باوجود اس کے دبد ہے اور اس کے شکوے کا بیعالم تھا کہ روم وشام کے بادشا ہوں پراس کے تصور سے لرزہ طاری ہوتا تھا۔

ابل اورتربیت یافته رفقا کی تیاری: نبی صلی الله علیه وسلم کی سیاست اور تدبّر کا ایک اور پہلوجھی خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ آپ نے اپنی حیاتِ مبارک ہی میں ایسے لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت بھی تربیت کر کے تیار کردی جوآپ کے پیدا کردہ انقلاب کواس کے اصلی مزاج کےمطابق آ گے بڑھانے ،اس کوستھکم کرنے اوراجماعی و سیاسی زندگی میں اس کے تمام مقتضیات کو بروے کارلانے کے لیے یوری طرح اہل تھے۔ چنانچہ تاریخی حقیقت سے کوئی شخص بھی انکار نہیں کرسکتا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس انقلاب نے عرب سے نکل کرآس ماس کے دوسرے ممالک میں قدم رکھ دیا اور دیکھتے دیکھتے اس کرہ ارض کے تین براعظموں میں اس نے اپنی جڑیں جمالیں اوراس کی اس وسعت کے باوجوداس کی قیادت کے لیے موزوں اشخاص ور حال کی کمی نہیں محسوس ہوئی۔ میں نے جن تین براعظموں کی طرف اشارہ کیا ہے،ان کے متعلق پیرحقیقت بھی ہرشخص جانتا ہے کہان کے اندر وحثی قبائل آبادنہیں تھے بلکہ وقت کی جہار و قہار سلطنتیں نہایت ترقی یا فتہ تھیں لیکن اسلامی انقلاب کی فوجوں نے جزیرۂ عرب سے اُٹھ کران کوان کی جڑوں سے اس طرح اُ کھاڑیھنکا گو با زمین میں ان کی کوئی بنیاد ہی نہیں تھی اوران کے ظلم و جَور کی جگہہ ہر گوشے میں اسلامی تہذیب وتدن کی برکتیں پھیلا دیں جن سے دنیا صديول تکمتمتع ہوتی رہی۔

دنیا کے تمام مدترین اور اہلی سیاست کی پوری فہرست پرنگاہ ڈال کرغور کیجیے کہ ان میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نظر آتا ہے جس نے اپنے دوچارساتھی بھی ایسے بنانے میں کامیابی حاصل کی ہوجواس کے فکر وفلسفہ اور اس کی سیاست کے ان معنوں میں عالم اور عامل رہے

متي ۱۸+۲ء

ہوں، جن معنوں میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے عالم وعامل ہزاروں صحابہ تھے۔

می خاتم اور پیغیرعالم صلی الله علیه وسلم: آخر میں ایک بات بطور تنبیه عرض کر دینا ضروری سجھتا ہوں کہ نبی صلی الله علیه وسلم کا اصلی مرتبہ اور مقام سیہ ہے کہ آپ نبی خاتم اور پیغمبر عالم صلی الله علیه وسلم ہیں۔ سیاست اور تدبیر اس مرتبہ کبند کا ایک ادفی شعبہ ہے۔ جس طرح ایک حکمران کی زندگی پر ایک تحصیل دار کی زندگی کے زاویے سے غور کرنا ایک بالکل ناموز وں بات ہے، اس سے زیادہ ناموز وں بات شاید یہ ہم سیّد کو نین صلی الله علیه وسلم کی زندگی پر ایک ماہر سیاست یا ایک مدبر کی زندگی کی حیثیت سے غور کریں۔

نبوت ورسالت ایک عظیم عطیهٔ الّهی ہے۔ جب بیعطیہ اللّه تعالیٰ ایپنے کسی بندے کو بخش ہے تو وہ سب کچھ اس کو بخش دیتا ہے، جو اس دنیا میں بخشا جاسکتا ہے۔ پھر حضور صلی اللّه علیہ وسلم توصر ف نبی ہی نہیں

سے بلکہ خاتم الانبیاء سے صرف رسول ہی نہیں سے بلکہ سیّد المرسلین سے سے سلکہ خاتم الانبیاء سے صرف اہل عرب ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے مجاف ہوئے سے اور آپ کی تعلیم و ہدایت صرف سی خاص مدت تک ہی کے لیے نہیں تھی بلکہ ہمیشہ باقی رہنے والی تھی۔ اور یہ بھی ہر خض جانتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سی دین رہبانیت کے داعی بن کرنہیں آگ بلکہ ایک ایسے دین کے داعی شے جوروح اور جسم دونوں پر حاوی اور دنیا و آخرت دونوں کی حسنات کا ضامن تھا، جس میں عبادت کے ساتھ حکمرانی کا جوڑ محض اتفاق سے نہیں ساتھ سیاست اور درویتی کے ساتھ حکمرانی کا جوڑ محض اتفاق سے نہیں بیدا ہوگیا تھا بلکہ یہ عین اس کی فطرت کا تقاضا تھا۔ جب صورت حال بید ہوتو طاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سیاست دان اور مد بر اور کون ہوسکتا ہے لیکن یہ چیز آپ کا اصلی کمال نہیں بلکہ جسیا کہ میں نے عرض کیا، آپ کے فضائل و کمالات کا محض ایک ان شعبہ ہے۔

0 0

(بقيص٤٣٧)(٣) أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهَا، زَوْجَ التَبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَامِنُ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ المُسْلِمَ إِلَّا كَفَّرَ اللهَّ بِهَا عَنْهُ، حَتَّى الشَّوْ كَةِيْشَاكُهَا"(صَحِح ابخارى باب ماجاء فى كفارة المرض)

تر جمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فر ماتی ہیں کہ آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مومن کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے یہاں تک کہا گراس کوکا نٹا چھیجے تواس کے عوض رب اس کے گنا ہوں کومٹادیتا ہے۔

آخ معاشرے پر ہرطرف کالی گھٹا چھائی ہوئی ہے، ہرطرف فتنہ وفساد ہرپاہے، کوئی علاقہ، کوئی شہر، کوئی بستی ، کوئی کوچہ، کوئی قبیلہ، کوئی علاقہ ، کوئی شہر، کوئی بستی ، کوئی کوچہ، کوئی قبیلہ، کوئی گھراور نہ ہی کوئی جماعت ایسی ہے جس میں لڑائی جھڑا نہ ہو جتی کہ مال باپ، بیٹا بیٹی ، بھائی ، بہن ، بیوی اور شوہر، استاداور شاگرد، مالک اور نوکر ، سینئر اور جونیئر ایک دوسرے سے دست وگریباں ہیں ۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی لڑائیاں بن جاتی ہیں ، فراسی بات پر پوری زندگی کے لیے بغض وعداوت اور غیض وغضب سے سینے بھر جاتے ہیں ۔ بات اتن ہوتی نہیں اور معاملات بگاڑ بگاڑ کر کہاں سے کہاں پہنچا دیے جاتے ہیں ، کسی نے پچھ کہددیا ۔ بس آستین چڑھا لیے ، چہرہ غصے سے لال پیلا ہوگیا ، جو منھ میں آرہا ہے بول رہا ہے، طلاق ، طرح کے میں ہونے دینا ۔

عُرض کون کون ساجملفقل کروں ، ایک بول پر ساری زندگی کا رشته ختم اور ساری زندگی کے لیے ناطرتوڑ دیا جا تا ہے ، افسوں صدافسوں ، خونی رشتوں کو جھی نہیں دیکھا جا تا ، ان سب باتوں کی اصل وجہ حد سے بڑھ کر کسی پر اعتاد کرنا ہے اور اس سے ایسی ایسی تو تعات رکھنا کہ اس کو انسانوں کی فہرست سے نکال کرفرشتوں کی قطار میں داخل کر دینا ہے ، جب وہ تو قعات پر نہیں اثر تا اور اعتاد کو شیس پہنچا دیتا ہے تو ہم آ ہے سے باہر ہوجاتے ہیں۔ایسی صورت حال میں لڑائی جھڑوں سے دور رہنے کے لیے صبر کا دامن تھا منا چا ہے اور جلد بازی اور بے صبری سے کا منہیں لینا چاہیے۔

دعا قبول نہ ہونے کا شکوہ کرنے سے پہلے بیجان لینا ضروری ہے کہ اللہ پاک کب، کیسے اور کس کی دعا قبول کرتا ہے از:عادل سہیل ظفر

الله تعالى نے إرشاد فرمایا:

وَإِذَاسَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبَ أُجِيبَ دَعُوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤُمِنُوا بِي لَعَلَهُمْ يَوْشُدُونَ (سُورةَ الْجَره: آيت نُمبر ١٨٦)

ترجمہ: اورائے محبوب! جبتم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تومیں نزدیک ہوں ، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے ۔ تو انہیں چاہیے میراحکم مانیں اور مجھ پرایمان لائیں کہیں راہ یا ئیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان مُبارک اِس بات کی دلیل ہے کہ
اللہ ہم سے بالکل قریب ہے اور ہماری وُعا ئیں سُنتا ہے اور قُبول فرما تا
ہے۔ پس لوگوں کا یہ کہنا اور سجھنا کہ اللہ تو ہماری سُنتا نہیں، یا فُلاں
لوگوں کی سنتا ہے اور فُلاں لوگوں کی نہیں سنتا، فُلاں کی ما نتا ہے، اور
فُلاں کی نہیں ما نتا، ہماری سنتا نہیں اور فُلاں کی ٹالٹا نہیں، اِس قِسم کے
سب ہی عقائد اور خیالات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اِس فرمان مُبارک کا
میں اِنکار ہیں، یعنی و وسرے اُلفاظ میں یہ کہا جائے گا کہ ایسے عقائد یا
خیالات اللہ تبارک و تعالیٰ کے مذکورہ بالا فرمان کا کفر ہیں۔ اِس کفریہ
عقیدے اور خیال کا شِکار کرنے کے بعد شیطان مردود اور اُس کے
پیروکار، اللہ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دُعاکر نے میں گراہی
کی راہوں پرگامزن کرد سے ہیں۔

سیجی یا در کھے اور ہمیشہ یا در کھے کہ کوئی بھی بات پہلے سی جاتی ہے اور بھر قبول یا رَد کی جاتی ہے، اور ہمارے رب نے ہمیں سے بھین دہانی کروائی ہے کہ وہ دُعا ئیس قبول کرتا ہے لہٰذا دُعا ئیس منا جانا تو قبول کیے جانے سے زیادہ یقینی امر ہوا، لہٰذا ہمیں اللہ جاس جلالہ کی طرف سے مید کورہ بالاخوش خبری والا اعلان سننے، پڑھنے کے بعد نہ صرف ایسے کفریہ عقا کداور خیالات سے تو بہ کرتے ہوئے اُنہیں ترک کرنا چاہیے بلکہ یہ بھی سوچنا بلکہ جھنا چاہیے کہ جب خود اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں بنادیا کہ

أُجِيْبُ دَعُوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

یعنی جب کوئی جھے پکارتا ہے ( وُعا یا سوال کرتا ہے ) تو میں وُعا کرنے والے کی دُعا قبول کرتا ہوں۔

تو پھر جمیں کسی شک کے بغیر، کسی دھوکے اور کسی فلسفے کے بغیر مان لینا چاہیے اور اِس پر اِیمان رکھنا چاہیے کہ اللہ یاک جماری دعا نمیں قبول فرما تا ہے، پس جمیں اِس فرمان مُبارک پر مکمل اِیمان رکھنا چاہیے۔ اگر جمیں جماری دُعا نمیں قبول ہوتی ہوئی محسوس نہیں ہوتیں تو جمیں اللہ تعالی اور اُس کے رسول کریم محمصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے فرامین مُبارکہ کے خلاف۔ اُن کے فرامین مُبارکہ کے خلاف۔

ہماری زیر مطالعہ آیت مُبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے ہمیں ایک ایسا شخہ بتایا گیا ہے جِس پر عمل کرنے سے ہماری دُعا نمیں جلد قبول ہو سکتی ہیں، جی ہاں! اسی آیت مُبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہے ہم فرمایا ہے کہ فَلْیَسْتَجِینُو الحَیٰلِہٰذَا (سب ہی) لوگ میری بات قبول کریں ۔ یہ ہے وہ شخہ ہے جس پر عمل کرنے سے ہماری دُعا نمیں اِن شاء اللہ جلدی ہی قبول ہونے والی دُعا وَل میں شامل ہو سکتی ہیں، لیکن اِس کے لیے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اِس حکم پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بات کیسے قبول کر س؟

الله جا وعلا کے إس فر مان مُبارک میں تدبر کرنے ہے جمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ دُعاوَں کی جلدی قبولیت کے لیے جمیں الله تعالیٰ کی ساری ہی با تیں قبول کرنا ہوں گی، ہروہ کام جِس کی طرف الله تعالیٰ نے بلایا، وہ کام کرنا ہوگا، اور ہروہ کام جوکام کرنے سے الله تعالیٰ نے منع فرما دِیا اُس کام سے بازر ہنا ہی ہوگا، اسی طرح اور جب اِس نُسخ پر عمل طرح فَلْیسنت جینو الی کے حکم پر عمل ہوگا، اور جب اِس نُسخ پر عمل ہوگا وقت قبول فرما لے گا۔ اب موگا تو پھر الله تعالیٰ بھی ہماری دعا عیں اُسی وقت قبول فرما لے گا۔ اب اگر ہم اِس نُسخ کی تفصیل میں تدبر کریں تو ہمیں اِسی نُسخ کے ضمن میں اور بھی بہت سے ایسے نُسخ وکھائی دیتے ہیں جِن کو اِستعال کرتے اور بھی بہت سے ایسے نُسخ وکھائی دیتے ہیں جِن کو اِستعال کرتے اور بھی بہت سے ایسے نُسخ وکھائی دیتے ہیں جِن کو اِستعال کرتے

ہوئے ہم اِس بنیادی نُننے کے فائدے حاصل کر سکتے ہیں، اور اپنی دُعاوَل کو اللہ کے بہاں جلد ہی قبول ہونے والی دُعاوَں میں شامل کرنے کی بھر پورکوشش کر سکتے ہیں لہذا ہمیں خُوب اچھی طرح اُن ہاتوں اور کاموں کے بارے میں جان لینا چاہیے جِن کی طرف ہمیں اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے، تاکہ ہم ان کو قبول کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہماری دعائمیں فورًا قبول ہوا کریں۔

بہلاأسخہ: نیکی کے کام کرنے میں جلدی کرنا:

دُعا کے فورا قبول ہونے کا سب سے پہلا ذریعہ نیکی کے کام کرنے میں جلدی کرنا ہے۔اللّٰء عرق جلّ نے حضرت زکر یاعلیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے، اپنے نیک بندوں کی صِفات میں بیہ صِفات بیان فرمائی ہیں:

فَاسْتَجَنْنَا لَهُ وَوَهَنِنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوالْنَا كَانُوالْنَا كَانُوالْنَا كَانُوالْنَا خَانُورَهَبًا وَكَانُوالْنَا خَاشِعِينَ (حُورة الانباء: آيت نُم (٩٠)

ترجمہ: توہم نے اس کی دعا قبول کی اوراسے بیخی عطافر مایا اور اس کے لیے اس کی بی بی سنواری ۔ بے شک وہ بھلے کا موں میں جلدی کرتے تھے اور ہمارے مصور گر گراتے ہیں۔ حضور گر گراتے ہیں۔

بندول کی دعا نمیں بھی اللہ تعالی جلدی ہی قُبول فر ما تا ہے۔
اب ہم اپناحال تو دیکھیں ، ہم میں سے کنے ایسے ہیں جہہیں ہوں سے نے مال دیا ہے لیکن وہ بھی یہ کوشش نہیں کرتے کہ اپنا مال خود کسی ضرورت مند، غریب، محتاج ، مسکین ، بیوہ، بیتیم تک پہنچا دیں بلکہ جب تک اُن کے پاس کوئی حاجت مندخو نہیں آتا اُنہیں اِس کی پروائی نہیں اور پھر اُن ہوتی کہ وہ اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں بھی خرج کر لیں اور پھر اُن میں سے بھی کتے ایسے ہیں جن تک جب کوئی حاجت مند پہنچتا ہے تو وہ میں سے بھی کرج کر لیں اور پھر اُن میں سے بھی کتے ایسے ہیں جِن کے پاس صحت اور وقت اُن کی ضرورت سے زیادہ میسر ہیں کیکن وہ بھی اُن فعتوں کو اللہ کی راہ میں خرج کرنے کی طرف تو جنہیں کرتے اور اگر بھی اللہ بی کو اللہ کی راہ میں خرج کرنے کی طرف تو جنہیں کرتے اور اگر بھی اللہ بی اُنہیں کوئی ایساموقع عطا کرد ہے جس سے فائدہ اُٹھا کروہ لوگ اپناوقت اور صحت اللہ کی راہ میں خرج کرنے کی طرف تو جنہیں کرتے اور اگر بھی اللہ بی اور صحت اللہ کی راہ میں خرج کر سے تو بھی وہ لوگ ایسانہیں کرتے۔

ہم میں ہرایک خود سے یہ پوچھے کہ میں نے کتی دفعہ خود کسی محتاج اور ضرورت مند کو تلاش کر کے مالی یا بدنی طور پراُس کی خدمت کرتے ہوئے اُس کی حاجت روائی کی مہ ؟

میں منکنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے کسی کوراہ راست سے ہٹا ہوا یا یا ہواوراسے ٹھیک راستے کی خبر کی ہو؟

پر سے کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے کسی کونماز نہ پڑھتے ہوئے دکھ کرنماز پڑھنے کا تلقین کی ہو؟

تنی دفعه ایسا مواکه میں نے کسی کو بے پردگی والا انداز اپنائے موت دیور گرائسے پردہ کے احکام پڑمل کی دعوت دی ہو؟ کتنی دند اللہ الماری میں من کسی کشار المصر کر ہمان میں بعض گاوا

کتنی دفعه ایسا ہوا کہ میں نے رکسی کوشیاطین کی آوازیں یعنی گانا اورموسیقی وغیرہ سُنطنت دیکھ کراُس سے دُورر ہنے کی ملقین کی ہو؟

بلکہ کسی اور کے ساتھ کی جانے والی نیکیوں سے پہلے خود اپنی ہی جان کے ساتھ نیکی کرنے کے بارے میں ہی سوچتے ہیں کہ کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے اپنی مُعاشی اور مُعاشر تی ذمہ داریاں پوری کرنے کی دُنیاوی مشغولیات کے علاوہ غیر ضروری مشغولیات کو ترک کر نے خود کو اللّٰہ کی کتاب کی تولاوت، درست فہم اور اُس پرعل میں مشغول کیا ہو؟ اللّٰہ کے رسول صلی اللّٰہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی سُنّت مُبارکہ کی تعلیم اور اُس پرعمل کی طرف خود کوراغب کیا ہو؟

جب ہم اور ہمارے وُوسرے مسلمان بھائی اور بہنیں اللہ کی

طرف برطیس کے بی نہیں، نیک کام کرنے میں جلدی کرنا تو دُور گھہرا،
نیک کاموں سے بی دُور رہیں گے تو پھر پیشکوہ کیوں کہ ہماری دعائیں
قبول نہیں ہوتیں؟ جب کہ ہمارے اللہ نے، جس سے ہم دُعائیں
کرتے ہیں، اور جو کسی واسطے، کسی وسلے کے بغیر براہ راست ہماری
دعائیں سنتا اور قُبول کرتا ہے، اس نے ہمیں پیسخہ بتا دیا ہے کہ اُس
سے دُعاقبول کروانے کے لیے نیکی کرنے میں بہت ہی جلدی کرنا اپنا
معمول بنانا پڑے گا۔

وُر الْمُنْخِهِ: قُیولیت کے شوق اور لگن ،اوراللہ کی ناراضگی اوراُس کے عذاب کے خوف کی کیفیات کی موجود گی کے ساتھ دُعا کرنا من سانسس میں آئی خواری کے میاتھ کے استعماد کا ساتھ کے ساتھ کے

ارشادربانى -: وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا

مطلب یہ کہ میرے بندے مجھ سے (قُبولیت کے ) شوق اور گن اور میرے ڈرکی کیفیات میں رہتے ہوئے دُعا کرتے ہیں۔

اللہ سُجانہ وتعالیٰ نے اِس مذکورہ بالا فرمان یاک میں یہ بھی بتادیا کہ اُس کے یہاں دُعا کی جلدی قُبولیت کے لیے دُعا کرتے ہوئے مذکورہ بالا دو کیفیات، یعنی اللہ سے قُبولیت کا شوق اور لگن، اور اُس کی ناراضگی اور عذاب کا ڈر، کا حاضر ہونا ضروری ہے لہذا ضروری تھہرا کہ ہم اِن مذکورہ بالا دو کیفیات کو حاضر رکھتے ہوئے دُعا عیں کریں۔

یہاں ایک بہت ہی اُہم سوال سامنے آتا ہے اور وہ یہ کہ کیا جب ہم اللہ سے کوئی دُعا کرتے ہیں تو اُس وقت ہمارے دِل اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ہمارا مطمع قلب اللہ کی رضا کا حصول ہوتا ہے یا متوجہ ہوتے ہیں اور ہماری مطلوبہ چزیا ضرورت کی طرف کے ہوتے ہیں اور ہماری مطلوبہ چزیا ضرورت کی طرف کے ہوتے ہیں اور ہماری مطلوبہ چزیا ضرورت کی طرف کے ہوتے ہیں اور

اِس سوال کا جواب، دُعا کی قُبولیت کے دازوں میں سے ایک راز ہے، جودُعا کرنے والا ہرایک خص اپنی دُعا کے بارے میں خود ہی جان سکتا ہے۔ خُوب اچھی طرح سے یا در کھیے کہ جو دِل اللّٰدک طرف متوجہ نہ ہوائی وِل کی دُعا اللّٰہ کے بیہاں قُبول نہیں ہوتی۔ اِس کی خبر ہمیں اُس صادق المصدوق صلی الله علیه وعلی آلہ وسلم نے دِی ہے جِن ہمیں اُس صادق اللہ نے گواہی دی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کلام نہیں فرماتے سے بلکہ اُن کی طرف کی گئی وحی کے مُطابق کلام فرماتے میں بیہ تایا ہے:

ادْعُوا اللهَ وَأَنْتُمْ مُوقِئُونَ بِالإِجَابَةِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ لاَ يَسْتَجِيبُ دُعاءمِنْ قَلْبِغَافِل لاَهِ

ترجمہ:اللہ سے اِس طرح دُعا کیا کرد کتَّمہیں قُبول ہونے کا یقین ہو،اور جان رکھو کہ اللہ غفلت زدہ غیر متوجہ دل کی دُعا تُبول اُلیں کرتا۔ (سُنن التر مذی: حدیث نمبر ۳۸۱۲، کتاب الدعوات)

پس یا در کھیے کہ اگر دُ عاکر تے ہوئے دُ عاکر نے والا دِل اللّٰہ کی طرف متوجہ بین تو اللّٰہ اُس کی دُ عا کُبول نہیں کرتا اور اس کے ساتھ یہ بھی سمجھ لیجیے کہ دِل کی حاضری سے پہلے اُس دِل میں دُ عاکی قُبولیت کا یقین بھی ہونا چا ہیے اور دُ عاکی قُبولیت کا یقین اُسی وقت کیا جاسکتا ہے جب دُ عا اور اس کے کرنے کے انداز واطوار کے بارے میں یہ یقین ہو کہ اُن میں سے کہیں بھی پچھ بھی اللّٰہ اور اس کے رسول صلی اللّٰہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی نافر مانی والانہیں ہے۔

تیسرائسخہ: الله تبارک وتعالیٰ سے ڈر قرآن پاک میں ہے: وَ کَانُو الْنَاخَاشِعِینَ یعنی ہم سے ڈرتے تھے۔

الله شیحانه و تعالیٰ نے ہم پر اپنی بے پناہ رحمت اور شفقت کے ساتھ ہمیں یہ بچی بتادیا کہ اُس کے بیہاں دُعا کی قُیولیت کے لیے دُعا کرنے والے کے دِل میں الله تعالیٰ کا ڈر ہونا بھی ایک لازمی امرہ، کہ جس قدر دُعا کرنے والا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اُسی قدر اُس کی دُعا کیں اللہ کے مقبول ہونے والی ہول گی۔

خیال رہے کہ اللہ سے ڈر صِر ف دُعا کرتے ہوئے ہی مطلوب نہیں، اور نہ ہی صرف دُعا کرتے ہوئے پایا جانے والا ڈر دُعا کی فہولیت کے اسباب ہیں سے ہے بلکہ بید ڈرمسلمان کی زندگی کے ہر لیحے میں پایا جانا مطلوب ہے، اور اِس کا ہر کام اِس ڈر کے احساس کے ساتھ کیا جانا مقصود ہے، جب تک ایسانہیں ہوگا کسی کا کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قبولیت کے امکانات پانے والانہیں ہوگا کیونکہ عمل اللہ کے یہاں قبودی میں نہتو کسی کواللہ کی عبادت کرنے یا نہ کرنے کا غم ہوگا، اور نہ ہی عبادت کرنے والے کو ٹھیک طور پرعبادت کرنے کا فہر کی عدم موجودگی میں نہتو کسی کواللہ کی عبادت کرنے یا نہ کرنے کی فکر ہوگی، اور نہ ہی مُعاشرتی زندگی میں اللہ کے بندوں کی جان ، مال ، اور عز توں کو تحفوظر کھنے کی پرواہ ہوگی ، اور نہ بی ایپ رزق کو حال ذرائع سے کمانے کی فِکر ہوگی ۔ پس جو شخص اللہ کی عبادت ہی کو حال ان درائع سے کمانے کی فِکر ہوگی ۔ پس جو شخص اللہ کی عبادت ہی شعیک طور پر نہ کرتا ہو، اللہ اور اُس کے رسول کر یم مجموسلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی طرف سے مقرر کردہ حُد ود سے نکل کر اپنی مرضی کے مطابق عبادتیں کرے ، اور ان کے بتائے ہوئے انداز وطریقوں

مئي ۱۸+۲ء

کے بجائے اپنے یا دُوسروں کے خود ہی بنائے ہوئے طور طریقوں پر عِبادتیں کرے تو کیا اُس کی کی ہوئی عِبادتوں کو اللہ کے ڈرکے ساتھ کی جانے والی عبادات کہا یا سمجھا جاسکتا ہے؟ کیا اللہ اُس سے راضی ہوگا؟ بقیناً نہیں ہوگا تو پھر کیا اُس کی دُعا نمیں اللہ کی یہاں قُبول ہوں گی؟ جو شعین اللہ کے بندوں اور بالخصوص مسلمانوں کے جان، مال اور عزت میں بغیرت کے نصرف کرتا ہو، اُن کے حقوق کی ادائیگی میں جان ہو جھ کر بددیانتی کرتا ہو، کیا اُسے اللہ سے ڈرنے والا کہا یا سمجھا جاسکتا ہے؟ جو حُض اپنی کمائی میں حلال وحرام کی پھھٹمیز نہ رکھتا ہو، ہس جیسے بھی ہو جو خص اپنی کمائی میں حلال وحرام کی پھٹھٹمیز نہ رکھتا ہو، ہس جیسے بھی ہو جو خص اپنی کہائی میں حال وحرام کی پھٹھٹمیز نہ رکھتا ہو، ہس جیسے بھی ہو جو سکتا، اگر اللہ اُن کے سوال کے مُطابق پچھ دے دیتا ہے تو وہ اللہ طرف سے اُن کے لیے اُسے اُل ہوتا ہے، اور اُن لوگوں کو اُن کی را ہوں طرف سے اُن کے لیے اُسے اُن ہوتا ہے، اور اُن لوگوں کو اُن کی را ہوں کرتے رہنا چاہے کہ جارا کوئی ایک بھی، نہ بی ظاہری اور نہ بی باطنی پر چھوڑ دیے جانے کے لیے ہوتا ہے۔ اُس ہم سب کو بھر پورکوشش کرتے رہنا چاہے کہ جارا کوئی ایک بھی، نہ بی ظاہری اور نہ بی باطنی قول اور فعل اللہ کے ڈرسے خالی نہ ہو۔

ترجمہ: ثُم میں سے کسی دُعا کرنے والے کی دُعا اُس وقت تُبول ہوتی ہے جب وہ جلد بازی نہیں کر تا اور ایسانہیں کہتا (یا ایسانہیں سمجھے لگتا) کہ میں نے دُعا کی اور میری دُعا تُبول نہیں کی گئی۔ (صحیح البخاری: حدیث نمبر ۴ ۲۳۴، کتاب الدعوات)

اور إرشاوفرمايا: لاَيَوَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدُ عُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَة رَحِم مَا لَمْ يَسْتَعْجِل \*

ترجمہ ٔ بندے کی دُعا اُس وقت تک تُبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ گناہ یاصلہ رحمی کے خلاف دُعا نہ کرے، اور جب تک وہ جلد بازی کامظاہرہ نہ کرے۔

حضرات صحاب رضى الله عنهم المجعين في عرض كيا، جلد بازى كرنا كيا هـ؟ اك الله كرسول، توارشا دفرها يا: عقول قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ أَرَ يَسْتَجِيبُ لِي فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَ عُالدُعاء فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَ عُالدُعاء

(جلد بازی) یہ کہنے گئے کہ میں نے دُعا کی، اور دُعا کی کیکن مجھے (اپنی دُعا کی) قبولیت ہوتی ہوئی دِکھائی نہیں دیتی، پس پھروہ حسرت کاشکار ہوجا تا ہے اور دُعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔

( سیج مسلم: حدیث نمبر ۱۱۲ ، کتاب الذکر والدُ عاء والتوبه)

الہندااس بات پر بھی ایمان رکھے کہ آپ کی درست طور طریقے
سے مانگی ہوئی جائز دُ عاقبول ضرور ہوگی ، خواہ اُس کی قبولیت نظرآنے
میں کتنی ہی دیر کیوں نہ لگ رہی ہو، پس دُ عاکر نے سے رُ کیے نہیں۔
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یا در کھیے کہ اگر درست طور طریقے پر کی
ہوئی کوئی نیک دُ عادُ نیا میں قُبول شدہ نظر نہ بھی آئے تو بھی اِن شاء اللہ
وہ آپ کے لیے آخرت میں محفوظ کر لی گئی ہوگی۔ اس کی خبر بھی ہمیں
اللہ تعالی نے اپنے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی زبان
مُبارک سے کروائی ہے فرمایا:

ما مِنْ مُسلم يَدُعُو بِدَعُوةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمْ وَلاَ قَطِيعَةُ رَحِمٍ إِلاَّ أَعْطَاهُ اللهَ بِهَا إِحْدَى ثَلاَثٍ إِمَّا أَنْ تُعَجَّلَ لَهُ دَعُوتُهُ وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَ هَالَهُ فِي الآخِرَ قِوَ إِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا

ترجمہ: کوئی بھی مسلمان جب کوئی الیی دُعا کرتا ہے جس میں گناہ نہ ہو، اور نہ ہی صلہ رحمی کے خلاف ہو، تو اللّٰداُس کو ( اُس کی دُعا کی تُبولیت میں ) تین میں سے کوئی ایک چیزعطا کرتا ہے۔

(1) یا تواُس کی دُعا کوجلد ہی پورا کر دیتا ہے۔

(2) یا اُس کی دُعا کواُس کی آخرت کے لیے محفوظ کردیتا ہے۔ (2) اُس کی اُس کی آخرت کے لیے محفوظ کردیتا ہے۔

(3) یا اُس کی اُس دُعا کے بدلے اُس پرآنے والے کوئی پریشانی ٹال دیتاہے۔(مُسند احمد: حدیث نمبر ۱۱۳۳۲)

از:مفتی محمد نظام الدین رضوی

## يزيدكاظلم

#### صورتمسئله

حضور اکسی نے سوال کیا کہ صحابۂ کرام کے پاکیزہ دور میں یزید جیسے پاپی اور بدکار نے ظلم ڈھایا، مکہ اور مدینۂ کو نقصان پہنچایا، اس میں کیا حکمت ہے؟

المستفتى: محرطارق عطارى (بذريعهاي ميل)

#### حكم شرعى:

عهدرسالت وعهد صحابه وتابعين كوجو خيؤ القرون كهاجا تاب وہ اکثر کے لحاظ ہے،اوراس میں کوئی شک نہیں کہ ان تینوں زمانوں میں اکثرلوگ تقویٰ شعار، پرہیز گار،خداترس اورسنت نبوی کے پیروکار تھےاور بیان کےمنافی نہیں کہ کچھلوگ ظالم وجفا کاراور جاہل وبدكار مول محديث ياك مين به آيا ہے: خير القرون قرنبي، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ،سب سے بہترميراز مانه ہے ، پھر اس کے بعد والول کا پھراس کے بعدوالوں کا۔اس میں یادوسری روا مات میں کہیں ہنہیں کہان زمانوں میں کچھلوگ ظالم وید کار اور جاہل و جفا کارنہ ہوں گے۔ چوں کہان زمانوں کے اکثر لوگ صالحین اورسنت نبوی کے تبعین اوراخلاق حسنہ کے پیکر تھے،اس لحاظ سے ان زمانوں کوخیرالقرون اور بہتر زمانہ کہا گیا۔قرآن حکیم میں ہے: كُنتُمْ خَيرَ أُمَّةٍ أُخْرِ جَتْ لِلنَّاسِ تَامُرُ و نَ بِالْمَعْرُ و فِوَ تَنْهُوْ نَعَن الْمُنكَو \_ تم لوگ سب سے بہتر امت ہو،لوگوں کو بھلائی کا تھم دیتے اور برائی سے روکتے ہو۔ (القرآن الحکیم) تو کیااس کا بیر طلب ہے کہ امت کا ہر ہر فرد بھلائی کا حکم دیتااور برائی سے روکتا ہے اوروہ ساری امتوں سے انضل ہے۔ ایسانہیں بلکہ مجموعی طور پرامت انضل قرار یاتی ہے اوراس کے بعض برے بلکہ بہت برے ہوسکتے ہیں۔

یزیدنے جومظالم و هائے اوراس سے پہلے فرقہ خوارج نے

جوظلم وستم کے اوراس ہے بھی پہلے بلوائیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشہید کیا، یہ سارے وا قعات دراصل ان لوگوں کے لیے تازیانہ عبرت ہیں جوخیر القرون کے حوادث اورنو پیدا مورکوشریعت ادراس کے بعد کے نو پیدا امور کو بدعت وضلالت کہتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ بلوائیوں ، خوارج اور بزیدویز یدیوں کے سیاہ کارناموں کو شریعت کہیں کہ خیو القرون میں ہوئے اور سیح بخاری وضیح مسلم اور دوسری کتب حدیث کی جمع وتدوین اور قیام مدارس دینیہ وغیرہ کو بدعت وضلالت کہیں کہ یہ خیر القرون کے بعدو چود میں آئے۔اللہ بدعت وضلالت کہیں کہ یہ خیر القرون کے بعدو چود میں آئے۔اللہ نو پیدا امریافعل کے حسن وقتح کی بنیاد پر اسے شریعت یا بدعت وضلالت کہتے ہیں۔ یہاں سے آپ سمجھ سے ہیں کہ خیر القرون میں بزید جیسے ظالم و جفا کار کیسے رونما ہوئے۔العیاذ باللہ واللہ تعالی اعلم۔

## شراب کے کاروباری رقم مسجد میں دینا

#### صورتمسئله:

زیدشراب کے بڑے کاروبارکی سرپرتی کرتاہےاور ہرمکن مدد بھی کرتار ہتاہے لیکن زید کے پاس اس کے علاوہ ،اور بھی ذریعہ معاش وکسب موجود ہے۔

سوال یہ ہے کہ کیازید کی دی ہوئی رقم مسجد یا مدرسے میں قبول کی جاسکتی ہے یانہیں، اور کیازید کو مسجد یا مدرسے کے جملہ عہدوں جیسے ممبر، صدر بخزا نجی ،متولی وغیرہ پرمقرر کیا جاسکتا ہے یانہیں؟ شریعت مطہرہ کی روشیٰ میں رہنمائی فرما کر عنداللہ موجب اجروثواب ہوں۔ المستفتی جمود احمد، دوکڑا، مہولی ضلع سنت کیبرنگر

#### حكمشرعي:

(۱) جب زید کے پاس حلال ذریعہ کسب بھی موجود ہے تو مسجد و مدرسے کے لیے اس کا چندہ قبول کرنا جائز ہے ،کوئی حرج نہیں ،وہ مدرسہ ومسجد کا جو کچھ تعاون کر ہے،قبول کریں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۲) شراب کے کاروبار میں مدوکر ناحرام وگناہ ہے،اس کے باعث زید فاسق ہے اوراس لائق نہیں کہ اسے مسجد یا مدرسے کی تمینی کارکن،صدر،خازن،متولی بنائیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

### بینک کے انٹرسٹ کی رقم مسجد میں وینا

#### صورتمسئله:

زیدنے اپنی زمین فروخت کردی اوراس کی تمام رقم بینک میں جع کردی ۔ اب اس رقم کے عوض بینک سے جوسود ملتا ہے وہی زید کی کل آمد نی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ معاش زیدکے پاس نہیں ہے ۔ اب سوال بیہ ہے کہ کیازید کی رقم مسجد یامدرسے میں کی جاسکتی ہے یا نہیں؟ اور کیازید کو مسجد یامدرسے کے کسی بھی عہدے پر فائز کیا جاسکتا ہے؟ مثلاً ممبر ،صدر ، خزانچی ، وغیرہ ۔ شریعت مظہرہ کی روشنی میں رہنمائی فرما کر عند اللہ ما جور ہوں ۔

المستفتى: محموداحمر، دوكرُ ا،مهولي شلع سنت كبيرنگر

#### حكمشرعي:

حکومت ہند کے بینکول میں روپے جمع کرنے پر جوزا کررتم ملتی ہو وہ شری نقط نظر سے سوز نہیں ، بلکہ ایک مال مباح ہے جو حکومت کے مقررہ دستور کے تحت ہر کھاتے دار کوملت ہے ، پھر یہاں کا ایک شہری ہونے کی حیثیت سے ہماراحق بھی ہے لہذا حکومت کے بینکول میں روپے جمع کرکے زاکر قم لینا جائز ہے اوراسے استعال میں لانا بھی اے ائز ہے دوراسے استعال میں لانا بھی اے مزید کر سکتے ہیں ، ہال مسلم فقراو حاجت مندول کو ینا فضل ہے ۔ زیدا گر پابند شرع ، امانت دار اور انظامی اُمور میں مشورہ دینے اور مفوضہ ذمے دار یول کوسنجالنے کا اہل صدر ، متولی بناسکتے ہیں ، اوروہ مسجد یا مدرسے کی انتظامیہ کارکن ، خازن ، صدر ، متولی بناسکتے ہیں ، اوروہ مسجد یا مدرسے کو جو چندہ دے ، اسے مسجد یا مدرسے کو جو چندہ دے ، اسے دلیکھ بیں ، بلکہ لینا بی چاہیے ۔ واللہ تعالی اعلم دلیں ، بلکہ لینا بی چاہیے ۔ واللہ تعالی اعلم دلیں ، بلکہ لینا بی چاہیے ۔ واللہ تعالی اعلم دلیں کا حکم دلیا کورٹ کے کئے زیورات کا حکم دلیا کی میں میں کورٹ کے گئے زیورات کا حکم دلیا کی میں میں کا دلیا کی کا میں کورٹ کے گئے زیورات کا حکم دلیا کہ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی دلیا کی کا کورٹ کی کورٹ کی کروپر کی کورٹ کی کورٹ کی کروپر کی کی کروپر کی کی کروپر کروپر کی کروپر کروپر کی کروپر کروپر کروپر کی کروپر کروپر کروپر کروپر کی کروپر کی کروپر کی کروپر کرو

#### صور توسئله:

ہمارے بہاں بیعرف ہے کہ دلہن کو جوز بورد ہے جاتے ہیں، صرف پہننے کے لیے دیے جاتے ہیں، دلہن کواس کامالک نہیں بناتے اس لیے جب طلاق ہوتی ہے تووہ زیور لے لیتے ہیں لیکن باپ اینے بیٹے ہے بھی اس کامطالبہ نہیں کرتا گویا اس کوما لک بنادیتا ہے۔

اسی طرح زیدنے بھی اپنے بیٹے کی شادی کے موقع پراس کی دلہن کوزیوردیے ، پھرزید کا انتقال ہوگیا، آیازیدکے دیگرور ٹا کا اللہ نہیں؟

المستفتى: محموابرا ہيم، محله باغ درى ضلع مئو۔

#### حكم شرعي:

ہمارے دیارکاعرف ہے ہے کہ بہوکوجوز یوردیاجا تاہاس کا مالک اپنے لڑکے کو بنایاجا تاہے۔ وہ بہوکے واسطے سے اپنے لڑک کے لیے ہہہ ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ جس کے چندلڑکے ہوتے ہیں وہ سب کوبرابر برابر دیتا ہے اوراس میں کوئی کی بیشی نہیں کرتا۔ لہذا اگرصورت مسئولہ میں زید کے دیے ہوئے زیورات پراس کے لڑک کا قبضہ ہوچکا ہوئی نید کی حیات میں اس نے اسے ہاتھ میں لے لیا تواس کامالک وہی ہے ، وہ زید کا ترک نہیں ۔ لہذا اس میں میراث جاری نہوگی۔ واللہ تعالی اعلم

عورتو ل كولب استك لكانا

#### صورتمسئله:

عور توں کولی اسٹک لگانا کیسا ہے، کیا پیشرعی طور سے حرام و گناہ ہے یا پھراس کا کیا تھم ہے؟

#### حكمشرعي:

لپ اسك لگاناجائز ہے۔سناہے كماس ميں الكحل كى آميزش ہوتى ہاس ليے اس بچنا بہتر ہاور حقيق سے يہ آميزش ثابت ہو جائے تواس كاستعال حرام وگناہ ہے۔

جائز وخلاف اولی ہونے کی صورت میں بھی بیفرض ہے کہ جنبی اور خلاف اور خلاف اور ضوے کہ وقت اسے اچھی طرح چھڑا کر ہونٹ کوصاف کرلیں ورنہ وضوہوگا نہ عسل کیوں کہ لپ سٹک سے ہونٹ پر تہ جم جاتی ہے جس کے باعث وہاں پانی نہیں پہنچے گا تو وہ پاکنیں ہوگا۔واللہ تعالی اعلم

0 0

گلبرگه میں ماہنامہ حاصل کریں

المصباح كتاب گهر،مقابل سيدا كبرشينی اسكول،خواجه پاک شاپ نمبر ۲۰، بنده نواز در گاه روژ، گلبر گه، كرنانك \_994542620

ذراا پن تاریخ بھی پڑھ لیجے کہ کیامسجدوں کا قیام صرف پنج وقتہ نمازوں کی ادائیگی کے لیے ہی کیا گیا تھا؟ از:سیرسجانی

> مساجد کوعام طوریر ہم مسلمان محض نماز کی ادائیگی کا ذریعہ سیجھتے ہیں مگر کیا واقعی ایسا ہے؟ وہاں صرف نمازیں ہی پڑھی جاسکتی ہیں؟ کیا دور نبوی میں ایساہی ہوتاتھا؟اگرآج مسجدوں کے ذریعے دیگرتعمیری

کام کیے اور کرائے جائیں تو ہمارے لوگوں کاری ایکشن کیا ہوگا۔؟ وا قعہ یہ ہے کہ مسجدوں سے نمازوں کے علاوہ دیگر تعمیری کامول کوغیر

نہیں ہم ہی لوگ اجنبیت کی نگاہ ہے دیکھیں گے گرآ پئے دیکھتے ہیں کہ ہماری تاریخ اس سلسلے میں ہماری کیارہ نمائی کرتی ہے۔

اسلام کے پیش نظرجس معاشرے کی تشکیل ہے اس معاشرے میں مساجد کارول کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔اسلامی معاشرہ مسجدسے گہری وابستگی رکھتا ہے اوراس کی طرف بار باررجوع ہوتا ہے، رب سے اپنتعلق کومضبوط اور خوب مضبوط کرنے کے لیے بھی اور بندوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو درست اور مطلوبہ انداز میں جاری رکھنے کے لیے بھی۔اللّٰدرب العزت کی بارگاہ میں مساجد کے ساتھ مونین کا بیہ تعلق اور یہ وابستگی بہت ہی پیندیدہ اور مقبول ہوتی ہے۔حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی سات قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کےسائے میں جگہ دے گا،جس دن عرش الٰہی کےسوا کوئی سابہ نہیں ہوگا ،کوئی سہارانہیں ہوگا۔اس میں ایک وہ پخض ہوگا جس کا دل مساجدي منتقل طوريروابستدر متاب:

سَبْعَةُ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ اللَّهِ ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلْ, وَشَابُ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلْ قَلْبُه مُعَلَّقُ بِالْمَسَاجِدِ، وَ رَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللهِ ؛ اِجْتَمَعًا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقًا عَلَيْهِ ، وَرَجُلْ دَعَتْهُ امْرَأَةُ ذَاتُ مَنْصِب وَجَمَال، فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللهِ ، وَرَجُلْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَاتُنْفِقُ يَمِيْنُهُ وَرَجُلْ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ

(بخاری، کتابالا ذان، حدیث • ۶۲) قرآن مجید میں مساحد کی آباد کاری کو ایمان کے ساتھ مربوط

#### كركے پیش كما گماہ:

مَا كَانَ لِلْمُشُوكِيْنَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللهِ شَهِدِيْنَ عَلَى أنْفُسِهِمْ بِالْكُفُرِطِ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِهُمْ خُلِدُوْ نَ إِنَّمَا يَعْمُزُ مَسْجِدَ اللهِ مَنْ أَمَنَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْأَخِرِ وَ أَقَامَ الصَّلُوةَ وَ اتَّى الزَّكُوةَ وَ لَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسْنَى أُولِّيكُ أَنَّ يَكُوْ نُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ (التوب 9: ١٥-١٨) مشركوں كوزيانهي كه الله کی مسجدوں کوآیا دکریں، جب کہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دیے رہے ہیں، ان لوگوں کے سب اعمال بریار ہیں اور یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔اللہ کی مسجدوں کوتو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جواللہ براورروزِ قامت برایمان لاتے اورنماز پڑھتے اورز کو ۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سواکسی سے نہیں ڈرتے ، یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت یا فتہ لوگوں میں (داخل)ہوں۔

پیخداے ذوالجلال کی جانب سے اُمت مسلمہ کے لیے ایک شان دارا نظام ہے، اپنے رب سے وابستگی کا، اپنے رب کی ہدایات ہے وابتگی کا ، اوراینے جیسے دوسرے بندگانِ خداسے وابتگی کا۔ رب کا ئنات کی جانب سے اس وابستگی کویقینی بنانے کے لیے انتظام بھی خوب کیا گیاہے، روزانہ یا پچ وقت باجماعت نماز کے لیے لازمی حاضری کی صورت میں بھی اور ہفتہ میں جمعہ کے روز بڑے اجتماع میں لازمی شرکت کی صورت میں بھی۔

#### عبد نبوي میں مسجد کا کر دار:

پنجبرآ خرالز ماں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے میں مساجدي اہميت اورمعاشرے كى تشكيل ميں مساجد كے غير معمولي رول کی بہت ہی شان داراور بہت ہی عملی مثال قائم کی ہے۔ بیہ مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بوری زندگی میں اسی آب وتاب کے ساتھ قائم رہی اور آپ کے بعد خلفاے راشدین رضوان الڈعلیہم اجمعین کے دور میں بھی اسی آب وتاب کے ساتھ حاری رہی۔ دورِ نبوی کی مساحداوران مساحد کی سرگرمیاں، پالخصوص مسجد نبوی کے

سلسلے میں دارد روایتوں میں موجود تفصیلات، اسلامی معاشرے میں
مساجد کے مطلوبہ رول سے متعلق بہترین رہنمائی پیش کرتی ہیں۔
ہمسجد نبوی میں پنج وقتہ نمازوں کے لیے پورامسلم معاشرہ جمع
ہوتا تھا، مرد بھی جمع ہوتے تھے،خواتین بھی جمع ہوتی تھیں اور بیچ بھی
جمع ہوتے تھے،اورمسجد میں سب کے لیے اُن کے مناسب حال صفیں
متعلوں یہ تی تھیں

ہ نمازوں کے بعداللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کامعمول تھا کہ جب بھی کسی اجتماعی رہنمائی کی ضرورت محسوس ہوتی آپ خطاب فرمایا کرتے تھے۔اس وقت بھی پورامسلم معاشرہ وہاں موجود ہوتا تھا، مردبھی موجود ہوتی تھیں۔

ہ ہمعہ کے دن آپ کامعمول تھا کہ اس بڑے اجتماع کو مخاطب کرتے ہوئے ہفتہ بھر کے تناظر میں ضروری اور عملی قشم کی رہنمائی پیش فرماتے۔اس وقت بھی پورامعاشرہ،مرد بھی اور خواتین بھی،مسجد میں موجود ہوتا۔

ہرت ، وہاں آپ کی جمل گئی ، جہاں مردوخوا تین سب کے لیے میں کھیر تے ، وہاں آپ کی جمل گئی ، جہاں مردوخوا تین سب کے لیے موقع ہوتا کہ وہ حسب ضرورت مختلف اُمور کے سلسلے میں آپ سے انفرادی طور پر بھی اور اجتاعی طور پر بھی رہنمائی حاصل کر شمیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بارخوا تین نے مطالبہ کیا کہ بہت سے مسائل وہ ہیں جو اس طرح کی مجلسوں میں وہ نہیں پوچھ سکتی ہیں لہذا ایک دن اُن کے لیے مختص کردیا جائے ، جس میں وہ اپنے مخصوص مسائل کے سلسلے میں واضح رہنمائی حاصل کر سکیں۔ ان مجلسوں کے مسائل کے سلسلے میں واضح رہنمائی حاصل کر سکیں۔ ان مجلسوں کے علاوہ بھی جب بھی آپ ضرورت محسوس کرتے ، سجد میں جمع ہونے کا علاوہ بھی جب بھی آپ ضرورت محسوس کرتے ، سجد میں جمع ہونے کا حال موجود ہوتا۔

ہ ہے۔ مسجد نبوی میں منعقد مجالس محض تذکیری یا دینی مجالس ہی نہیں ہوتی تھیں بلکہ ان مجالس میں کافی تنوع پایا جاتا تھا۔ بھی شعرو شاعری کی مجلس منعقد ہوتی اور شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت اور دیگر شعرا ہے رسول سامعین کو محظوظ کررہے ہوتے ، اور بھی کسی قسم کا مسابقہ منعقد ہوتا جہال شرکا ہے مسابقہ اپنے اپنے جو ہر دکھارہ ہوتے اور وہاں موجود دیگر افراد بھی محظوظ ہورہے ہوتے مشہور واقعہ ہوتے اور وہاں موجود دیگر افراد بھی محظوظ ہورہے ہوتے مشہور واقعہ

ہے کہ ایک مرتبہ پچھبٹی اپنے مخصوص کھیل کھیل دہے تھے اور حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا آپ کی اُوٹ میں کھڑی وہ کھیل دیکھر ہی تھیں 8 کھر ہی تھیں۔ کھی 'صفہ مسجد نبوی کی سرگر میوں کا ایک اہم ترین پارٹ تھا۔ یہ طالبانِ حق کے لیے بھی ایک شان دار ٹھکا نہ تھا۔ دن میں یہاں تعلیمی افراد کے لیے بھی ایک بہترین ٹھکا نہ تھا۔ دن میں یہاں تعلیمی سرگر میاں جاری رہتی تھیں اور رات میں ضرورت مندافراد یہاں قیام کرتے تھے۔ صفہ سے متعلق اِن افراد کے کھانے پینے کا نظم معاشرے کے ذمہ رہتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں معاشرے کے کھانا آتا اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے یہاں سے بھی اِن کے لیے کھانا آتا اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے یہاں سے بھی۔

ہے ہم مبدنوی خدمت خلق کا مرکز بھی تھی۔ کوئی مسافر، پریشان حال، مسکین، ضرورت مند آگیا تو اُس کو یہاں بہترین سہارا ملتا۔ مشہور واقعہ ہے کہ قبیلہ مضر کے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جو گرتوں سے بے نیاز ، کمبل یا عبالپیٹے ہوئے اور گلے میں تلوار لاکا نے ہوئے اور گلے میں تلوار لاکا نے ہوئے ان کی بی حالت دیکھ کر آپ کا چہرہ مبارک متغیر ہوگیا۔ آپ گھر کے اندر گئے اور پھر فوراً ہی باہر نکل آئے اور حضرت بلال نے اذان دی پھرا قامت سے اذان دی پھرا قامت کہیں، آپ نے نماز پڑھائی اور پھر حاضرین سے خطاب فر مایا۔ آپ نے سورۃ النساء کی پہلی آیت اور سورۂ حشر کی ۱۸ ویں آیت پڑھی اور اس کے بعد فر مایا: ''ہر خض اپنے دینار و در ہم ، کپڑے، گندم اور بحو کی مقدار میں سے صدقہ و خیرات کرے' ۔ پھر فر مایا: '' (خیرات کرو) عام مقدار میں سے صدقہ و خیرات کرے' ۔ پھر فر مایا: '' (خیرات کرو) چیزوں اور کپڑوں کے ویلی اللہ علیہ ویکٹر اوں کے ڈھیر لگاتے جلے گئے ، جے دیکھ کررسول اللہ صلی عیام کا چہرہ آفنا ب کی طرح چیک اٹھا۔

یکی مسجد نبوی اس کے علاوہ دوسری ساجی ضرورتوں کی بخیل بھی کرتی تھی۔ وفودتشریف لاتے تو انھیں وہاں تھہرایا جاتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہیں آکران سے ملاقا تیں کرتے اوران کے سامنے ایپی مشن کا تعارف کراتے۔ یقینا سے وفود مسلمان نہیں ہوتے تھے، بلکہ روایات میں صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ آپ نے ایک بار بجران کے ایک بڑے عیسائی وفدکو مبجد نبوی میں تھہرایا۔ طائف کے مشرک وفدکو بھی آپ نے خاص اہتمام کے ساتھ مسجد میں قیام کرایا، مشرک وفدکو بھی آپ نے خاص اہتمام کے ساتھ مسجد میں قیام کرایا،

اور صحابہ کرام کو اس بات کی ہدایت کی کہ ان کا قیام اس طرح ہونا چاہیے کہ تلاوت قرآن کی آوازان کے کانوں تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اس طرح آپ سے ملنے دُور دراز سے مہمان تشریف لاتے تو مسجد نبوی ہی میں ان کے قیام اوران کی ضیافت کانظم کیا جاتا۔ عہد حاضر کے نقاضے:

سینبوی معاشرے میں مسجد نبوی کے غیر معمولی رول کی چندا ہم جسکتیاں ہیں، حالانکہ مسجد نبوی کا رول اس سے کہیں زیادہ اہم اور اس سے کہیں زیادہ وسیع اطراف وجوانب کا حامل ہے مسجح بات میہ ہے کہ مسجد نبوی ایک آئینہ ہے جس کوسامنے رکھ کر دنیا بھر کی مساجد کا جائزہ لیاجانا جا ہے۔

فی الوقت صورتِ حال بیہ کہ اسلامی معاشرے کا بیا ہم ادارہ اپنے کر دار سے بڑی حد تک محروم ہوگیا ہے۔ زمانے کی گرداس پر پچھ الیمی چڑھی کہ بیا ہی چڑھی کہ بیا ہی چڑھی کہ بیا ہی کر دار کی وسعت اور ہمہ گیری سے بھی محروم ہوگیا اور اپنی افادیت اور تا ثیر سے بھی ۔ دھیرے دھیرے اس سے وابستگی کا دائرہ بھی کا فی محدود اور تنگ ہوتا جلاگیا۔

آج کے گئے گزرے حالات میں بھی بحیثیت مجموی مسلم معاشرہ روحانی اورفکری طور پر مساجد سے بڑی حدتک وابستگی اور تعلق رکھتا ہے، اور یہاں سے اپنی زندگی میں پیش آنے والے مسائل اور مشکلات میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ذہنی طور پر خود کو آمادہ محسوس کرتا ہے۔

ضرورت اس بات کی ہے کہ مساجد کو دوبارہ اسلامی تبدیلی کا بنیادی مرکز بنا یا جائے۔اس کی افادیت کونہ تو پنج وقتہ نماز وں اور تا شیر سے محروم خطبات جمعہ تک محدود رکھا جائے اور نہ مکا تب اور حفظ و تجوید کی کلاسوں ہی تک محدود کردیا جائے۔

اسلامی تبدیلی کا بنیادی مرکز پہلے مرطے میں کم از کم اس طور پر بنایا جائے کہ معاشرہ ہر ہر قدم پر یہاں سے دینی رہنمائی حاصل کر سے، بالخصوص انسانی زندگی میں پیش آنے والے معاملات سے متعلق صحیح اور بروقت دینی رہنمائی کا یہاں بھر پور انتظام ہو، چاہے یہ معاملات عائلی زندگی سے متعلق ہوں، چاہے کاروباری زندگی سے متعلق ہوں، چاہے کاروباری زندگی سے متعلق ہوں، چاہے زندگی سے متعلق ہوں۔ اس کے لیے سام معاشرے کو دوبارہ اس مرکز سے وابستہ کرنا اس کے لیے مسلم معاشرے کو دوبارہ اس مرکز سے وابستہ کرنا

ہوگا۔اس سے دابشگی کے دائر ہے کواسی طرح وسیع کرنا ہوگاجس طرح یہ عہد نبوی میں تھا۔ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی اس سے 8 انہ کرنا ہوگا تا کہ وہ اپنی شخصیت کی تزئین اور اپنے گھر کی تغمیر ریانی ہدایات سے واقفیت کی بنیاد پراوران کےمطابق کریں۔ پچوں کوبھی اس سے وابستہ کرنا ہوگا تا کہان کی اُٹھان مسجد میں آتے جاتے ہوئے اوراسلامی ماحول اوراسلامی رہنمائی سے انسیت اور لگاؤ کے ساتھ ہو۔ مساجد میں امام کے منصب پر ایسے فرد کا تقرر کرنا ہوگاجو معاشرے کے درمیان رائج زبان میں اور معاشرے کی ذہنی سطح کو ملحوظ رکھتے ہوئے گفتگو کرسکتا ہو۔ جو دین اور دینی معاملات کا کم از کم ا تنافہم رکھتا ہوکہ وہ معاشرے میں اٹھنے والے معمول کے مسائل کوسمجھ سکے اوران کے سلسلے میں دینی رہنمائی کا فریضہ بھی انجام دے سکے۔ اس وقت صورت حال مد ہے کہ ایک طرف مساجد این حقیقی کردار اوراینی حقیقی تا ثیر سے محروم ہیں۔ دوسری طرف ان مساجد کا وامن تنگ سے تنگ تر کردیا گیا ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ سلم معاشرے کی اس مرکز سے عہد نبوی جیسی وابستگی اسی صورت ممکن ہو سکے گی ، جب کہاس کی افادیت اور تا ثیر میں مطلوبہ حد تک اضافہ ہو، یہاں تک کہ معاشرہ اس کے اندرخود بخو داینے لیے کشش اوراگا وُمحسوں کرنے لگے۔مساجد کے منبرسے ہونے والے عربی زبان کے خطبات جن کو سیھنے سے سامعین مکمل طور پر قاصر ہوتے ہیں، بیانات کے نام پر کھھ ایسے پندونصائح جن کا سامعین کی عملی زندگی سے دُور دُور تک تعلق نہیں ہوتا، یا پھر دوران تقریر ایسے مطالبات جونة وشريعت ميں مطلوب ہيں اور نہ عام معاشرے ہی کے لیےان مطالبات کو پورا کرناممکن ہے،ان خطبات، بیانات اور تقاریر

بنیاد پروہ مسلم معاشرے کے عام افراد کواپنی جانب متوجہ کرسکیں۔
اس لیے ضروری ہے کہ خطباتِ جمعہ میں خاص طور پراس امر کا
اہتمام کیا جائے کہ تذکیر و بتثیر کے ساتھ ساتھ، مسلم معاشرے اور
سامعین کی معاصر زندگی کے حوالے سے دعوت، تلقین اور رہنمائی کی
جائے عہد حاضر جس رخ پرچل رہا ہے ، ہماری ذمے داری اور
باخصوص ہمارے بڑوں کی ذمے داریاں زیادہ بڑھ گئ ہیں۔

کے اندرسوا بے حصول ثواب کے 'عضر' کے ایسا کچھنہیں ہوتا جس کی

داعيان دين

## عهدِرسالت كے سفير صحابة كرام

جس عظیم انسان نے سب سے پہلے سفارت کاری کا تصور پیش کیا وہ صرف اور صرف ہمارے آقاصلی اللہ علیہ وسلم ہیں

از :محمدریاض علیمی

آپاگر پڑھے کھے ہیں تو آپ یقیناً آگاہ ہوں گے کہ ہرملک میں دنیا کے ہر ہرملک کے الگ الگ سفارت خانے ہوتے ہیں ان سفارت خانوں میں دنیا کے دیگر ممالک کے سفیریایوں کہیے کہ نمائندے بیٹے ہیں۔ان نمائندوں کا کام بیہ ہوتا ہے کہ اپنے ملک کی ترقیاتی اورفلاحی اسلیموں اور تجارتی ومعاشی سرگرمیوں سے متعلقہ ملک کو واقف کراتے رہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان کسی بھی طرح کے معاہدے کا ایک طرح سے بل کا کام کریں۔ بلفظ دیگریوں کہیے کہ یہ سفیر دراصل اپنے ملک کے لیے ایک مبلغ 'کافریفنہ انجام دیتے ہیں مگر آپ نے بھی غور کہا ہے کہ سفارت کا تصور کہاں سے آیا اور بیسب میں کی کے کہ سے کہا کہ کریے کہ بیا کس نے بیش کیا ، آپ کے کہ سفارت کا تصور کہاں سے آیا اور بیسب سے پہلے کس نے بیش کیا ، آپ کے دیکھتے ہیں۔

ابتدامیں اسلام کا پیغام ایک مختصرعلاقے تک محدود تھالیکن جب اسلام کو پچھ قوت عطا ہوئی اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہواتو اسلام کا پیغام بھی اپنی محدود حدوں سے باہر نکلنے لگا۔ جب اسلامی ریاست با قاعدہ طور پر وجود میں آئی توحضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے پیغام کو دیگر ممالک اور ان کے حکمرانوں تک پہنچانے کے اسلام کے پیغام کو دیگر ممالک اور ان کے حکمرانوں تک پہنچانے کے لیے اپنے چند صحابۂ کرام کو دین اسلام کا پیغام دے کر می صلی مختلف ریاستوں کے سربراہوں کی جانب روانہ فر مایا۔ بہی صحابۂ کرام محتلف ریاستوں کے سفیر صحابۂ کرام کہلائے۔ آخی کی بدولت اسلامی مہد رسالت کے تعلقات دیگر ریاستوں سے بڑھنا شروع ہوئے اور ریاست کے تعلقات دیگر ریاستوں سے باہر نکلنا شروع ہوئے اور ریاستوں میں جن صحابۂ کرام نے سفارت کے فرائض انجام دیے ان رسالت میں جن صحابۂ کرام نے سفارت کے فرائض انجام دیے ان رسالت میں جن صحابۂ کرام نے سفارت کے فرائض انجام دیے ان

حضرت دِحید بن خلیفہ کلبی رضی الله تعالیٰ عند: بیر تاریخ اسلام میں ' دِحید کلبی'' کے نام سے مشہور ہیں۔ بدأن

صحابۂ کرام میں شامل ہیں جنہیں رسول الدّصلی الدّعلیہ وسلم نے سفیرِ اسلام بنا کرشاہِ روم ہرقل کی طرف روانہ فرمایا تھا۔ آپ کا شار کبار صحابۂ کرام میں ہوتا ہے۔ آپ بااخلاق اور برد بار شخصیت کے حامل سخے۔ آپ کفار کے خلاف جہاد میں بھر پور حصہ لیتے تھے۔ آپ کا شاراُن صحابۂ کرام میں ہوتا ہے جوفتو کی بھی دیتے تھے۔ آپ شان دار شخصیت کے حامل شے۔ آپ کی خوبصورتی کے متعلق رسول الدّصلی شخصیت کے حامل شے۔ آپ کی خوبصورتی کے متعلق رسول الدّصلی اللّٰه علیہ وسلم نے فرمایا: جرائیل، میرے پاس دِحیکلبی کی صورت میں اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا: جرائیل، میرے پاس دِحیکلبی کی صورت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک حیات رہے اور آپ نے ۵۔ ہو میں وفات یائی۔

### حضرت عبدالله بن حذا فدرضي الله تعالى عنه:

حضرت عبداللہ بن حذافہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ ایران کسری کی طرف پیغام اسلام پہنچانے کے لیے سفیر بناکر بھیجا تھا۔الاستیعاب میں مذکور ہے کہ آپ، صحابۂ کرام میں خوش مزاج طبیعت کے مالک شے۔آپ غزوات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شافہ بشافہ رہتے تھے۔ یہاں تک کہ ججۃ الوداع میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سے۔آپ کو ہجرتِ مدینہ کے ساتھ ہجرتِ حبشہ کا شرف بھی حاصل ہے۔آپ کو ہجرتِ مدینہ کے ساتھ ہجرتِ حبشہ کا شرف بھی حاصل ہے۔آپ کو ہجرتِ مدینہ کے ساتھ ہجرتِ حبشہ کا شرف بھی حاصل ہے۔آپ بہت جری اور بہادر صحابی شے۔ایک مرتبہ حضرت عمر نے آپ کوایک لشکر کے ساتھ روم کی طرف روانہ کیا۔

رومی فوج نے آپ کو گرفتار کر کے اپنے بادشاہ کے پاس بھیج دیا۔ روم کے بادشاہ نے کہا کہ آپ نصرانیت اختیار کرلیں ہم آپ کو افتدار میں شریک کرلیں گے۔ آپ کے انکار پر بادشاہ نے ان کے لیے بھانی کا تھم دے دیا۔ لیکن آپ نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی غلامی کا ایسا ثبوت دیا کہ آپ سراکے خوف سے بالکل بھی نہیں گھرائے غلامی کا ایسا ثبوت دیا کہ آپ سراکے خوف سے بالکل بھی نہیں گھرائے

۔ شاہِ روم نے ایک دیگ لانے کا تھم دیا۔ اس دیگ میں پانی ڈالا گیا اور اس کے نیچ آگ جلادی گئی۔ جب پانی کھولتا ہوا گرم ہوگیا تو اس میں ایک قیدی کو پکڑ کر ڈال دیا گیا جس سے اس کے جسم کا گوشت ہڈیوں سے الگ ہوگیا۔ شاہِ روم نے ایک مرتبہ پھر آپ کو کہا کہ نصرانیت قبول کرلوور نے جہیں بھی دیگ میں ڈال دیا جائے گا۔

جب آپ کو دیگ میں ڈالنے کے لیے سپاہی آگے بڑھے تو آپ کی آئھوں میں آنسوآ گئے۔شاہ روم نے رونے کی وجہ پوچھی تو آپ نے جواب دیا۔ میری دلی تمناہ کہ میری سوجا نیں ہوں اوران متمام جانوں کو اللہ کی راہ میں اسی طرح کھولتے ہوئے پانی میں بچینک کرفتم کیا جائے۔ یہ بات من کرشاہ روم بہت جیران ہوا اور کہا کہ اگر تم میرے سرکو چوم لوتو میں تہہیں چھوڑ دوں گا۔ اس طرح آپ کی وہاں سے جان بخش ہوئی۔ آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں مصرمیں وفات یائی۔

### حضرت حاطب بن الى بلتعدر ضي الله تعالى عنه:

حضرت حاطب بن انی بلتعہ کا شار بھی سفیر صحابۂ کرام میں ہوتا ہے۔آپ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کے حکمران دمقوق ''کے پاس اپناسفیر بنا کر بھیجا تھا۔آپ نے اپنی دانش مندی اور حاضر جوانی سے مقوق کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا تھا۔آپ اناج کی تجارت کیا کرتے تھے۔ زمانۂ جاہلیت میں آپ کا شار بہترین شعرا میں ہوتا تھا لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے شاعری کو خیر باد کہد یا تھا۔

آپ بہترین شہسوار، نیزہ باز اور تیرانداز تھے۔ آپ کوشمشیر زنی میں بھی بڑی مہارت حاصل تھی۔ آپ نے غزوہ بدر اور غزوہ اُحد میں بہترین تیراندازی کا مظاہرہ کیا تھا۔ آپ فیچ مکہ، بیعتِ رضوان اور صلح حدیدید میں بھی شریک تھے۔ آپ چھوٹے قد کے مالک اور بہت حسین وجمیل تھے۔ ساتی معاملات کا وسیع تجربدر کھتے تھے۔ آپ نے سفارت کے فرائض نہایت کا میابی اور بہادری سے انجام دیے۔ آپ کی وفات ۲۰ ساھ میں ۲۵ سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضرت شجاع بن وہ سالک عمر میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضرت شجاع بن وہ سالاسدی رضی اللہ تعالی عنہ:

حضرت شجاع بن وبب الاسدى كوالمسابقون الاولون ميں بوتا بونے كى سعادت حاصل ہے۔آپ كا شار بھى سفير صحابہ كرام ميں بوتا

ہے۔آپ کوحضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ''رئیسِ پمامہ حارث بن ابی شمر عنسانی'' کی طرف سفیر بنا کر بھیجا تھا جو کہ بہت سخت دا ہے۔ جنگجو تھا۔آپ کا شار بدری صحابہ کرام میں بھی ہوتا ہے۔آپ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تمام غزوات میں حصہ لیا اور بہترین مجاہد ہونے کا ثبوت دیا۔

آپ دراز قداور کمزورجہم کے مالک تھے۔ بڑے پختہ عزم اور دلیر تھے۔آپ رعب دار شخصیت کے حامل تھے۔آپ کی گفتگو میں بڑی فصاحت و بلاغت ہوا کرتی تھی۔صبر،حکمت، دانشمندی اور منصوبہ بندی میں کمال رکھتے تھے۔آپ نے ااھ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دورِ خلاف لڑی گئی، جنگ میں جامِ شہادت فورکیا۔اس وقت آپ کی عمر ۲۵ سال تھی۔

#### حضرت سليط بن عمر والعامري رضي الله تعالى عنه:

حضرت سُليط بن عمر والعامرى دائرة اسلام ميں داخل ہونے والے اکيسو بي صحابی ہے۔ آپ کورسول الله صلی الله عليه وسلم نے نجد کے علاقے کيامہ کے دو رئيسوں ہوذہ بن علی اور ثمامہ بن اثال کی طرف سفير بنا کر بھيجا تھا۔ جب اہل مکہ نے مسلمانوں پرظلم وستم شروع کيا تو آپ کی حالتِ زار دیکھ کررسول الله صلی الله عليه وسلم نے آئيیں حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم فرما یا تھا۔ آپ بڑے قصیح وہلینے ، تجربہ کار، اخلاق حسنہ سے آراستہ صبر وقتل کے نوگر، بڑے منصوبہ ساز اور ذہین وقطین صحابی تھے۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کے دورِ خلافت میں الھ میں لڑے جانے والے معرکہ کیامہ میں مسیلمہ کذاب سے جنگ کرتے ہوئے شہادت کا مقام یا یا۔

### حضرت عمروبن العاص رضي الله تعالى عنه:

حضرت عمروبن العاص بڑے جلیل القدر صحابی تھے۔آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمان کے دور سیسوں جیفر بن جلندی اور عبد بن جلندی کی طرف شفیر بنا کر بھیجا تھا۔آپ کا پیشہ تجارت کی غرض سے دوسرے ممالک جایا کرتے تھے۔آپ نے فتح مکہ سے چھے ماہ قبل اسلام قبول کیا۔آپ کے والد ''عاص بن واکل'' کا شار اسلام کے سخت ترین دشمنوں میں ہوتا تھا۔حضرت عمروبن العاص بہادر سیاہی تھے۔آپ نے بڑی کمال ، جراءت وشجاعت ،حکمت

مئي١٨٠٠ء

اوردانائی سے بورے مصر کواسلامی سلطنت کا حصہ بنالیا تھا۔

جب آپ کوم مرکو گورنر بنایا گیا تو آپ نے بہت می اصلاحات کیں۔ نے شہر آباد کیے، نئی نہریں کھدوائیں اور زراعت کے کام کو فروغ دیا۔ آپ کے تر قیاتی منصوبوں کی وجہ سے مصر جلد ہی ایک خوشحال ریاست میں تبدیل ہو گیا تھا۔ آپ کی کوشش سے علاقے کے اکثر باشندے دائر ہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ آپ عیدالفطر کے دن کیم شوال ۲۲ میں اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔

حضرت علاء بن الحضرم رضى الله تعالى عنه:

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو معرکہ جعر انہ سے واپس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو معرکہ جعر انہ سے واپس آکر بجرین کے حکمران مندر بن ساوی العبدی کی طرف سفیر بنا کر بھیجا تھا۔ آپ نے ۸ ہجری میں فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ پہلے جرنیل ہیں جنہوں نے سمندر کے ذریعے سفر کیا۔ آپ جلیل القدر صحابی، ایک روشن د ماغ سفیر، ایک تجربہ کا رفت ظم، فاتح جرنیل، محدث اور فقیہ کی حیثیت سے جانے جاتے ہے۔

آپ نے سفارت کے فرائض انہائی کامیابی کے ساتھ اس خوبی سے انجام دیے کہ ایک قطرہ خون بہائے بغیر پورے بحرین کو اپنے زیر نگیں کرلیا۔آپ کی دعوت پر بحرین کے تمام عرب مسلمان ہوگئے تھے۔ یہاں تک کہ بحرین کا حاکم منذر بن ساوی بھی دائر ہ اسلام میں داخل ہوگیا تھا۔آپ کا انتقال بحرین سے بھرہ جاتے ہوئے ''لیاس'' کے مقام پر ہوا جہاں آپ کوشل دینے کے لیے پائی میسر نہیں تھا۔اس وقت اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے بارش نازل فرمائی، اس طرح آپ کوبارش کے یانی سے نسل دیا گیا۔

حضرت حارث بن عميرالا زدي رضي الله تعالى عنه:

حضرت حارث بن عمير الازدى بھى ايك سفير صحابى تھے جنہيں آتا ہے كريم صلى الله عليه وسلم نے '' شاہ بھرئ '' كى جانب اسلام كا پيغام دے كر بھيجا تھا۔ آپ كا شارفسج وہليغ صحابة كرام ميں ہوتا ہے۔ آپ نے فتح كمدسے پہلے اسلام قبول كيا تھا۔ آپ حسنِ اخلاق سے آراستہ، صابر و شاكر، صدافت كے خوگر، حسين وجميل اور بارعب شخصيت كے مالك تھے۔ آپ بحيثيتِ سفير خدمات انجام نہيں دے سكے كيوں كه آپ كوملك شام كى جانب جاتے ہوئے مؤتہ كے مقام سكے كيوں كه آپ كوملك شام كى جانب جاتے ہوئے مؤتہ كے مقام

حضرت مہاجر بن الى اميدالقرش المحزر وى رضى اللہ تعالی عنه:
حضرت مہاجر بن الى اميدالقرش المحزر وى نبى كريم صلى الله عليه
و سلم كى زوجه مطهره حضرت أم سلمه كے بھائى ہے۔رسول الله صلى الله
عليه و سلم نے آپ كو ٩ ججرى ميں يمن كى طرف حارث بن عبد كلال
الممير كى كے پاس سفير اسلام بنا كر بھيجا تھا۔آپ پھر تيلے مجابد، بڑے
كامياب قائداور تج به كارسفير تھے۔آپ بااخلاق، صابروشا كر، دانش
ور، عالم وفاضل منصوبہ ساز اور ذہين وقطين صحابی تھے۔

آپ حسین وجمیل ہونے کے ساتھ ساتھ بارعب شخصیت کے مالک شخص۔آپ نے سفارت کے فرائض کامیابی اور خوش اسلوبی سے ادا کیے۔آپ کی دعوت سے حارث الحمیر کی کے ساتھ بہت سارے یمنی باشندے اسلام میں داخل ہوگئے تھے۔آپ ایک بہترین سفیر، گورنراور کامیاب جرنیل کی حیثیت سے تاریخ اسلام میں بہترین سفیر، گورنراور کامیاب جرنیل کی حیثیت سے تاریخ اسلام میں بہترین سفیر، گورنراور کامیاب جرنیل کی حیثیت سے تاریخ اسلام میں بہترین سفیر، گورنراور کامیاب جرنیل کی حیثیت سے تاریخ اسلام میں بہترین سفیر، گورنراور کامیاب جرنیل کی حیثیت سے تاریخ اسلام میں بہترین سفیر، گورنراور کامیاب جرنیل کی حیثیت سے تاریخ اسلام میں بہترین سفیر، گورنراور کامیاب جرنیل کی حیثیت سے تاریخ اسلام میں بہترین سفیر، گورنراور کامیاب جرنیل کی حیثیت سے تاریخ اسلام میں باتھ کے دیا ہورنیل کی حیثیت سے تاریخ اسلام میں باتھ کے دیا ہورنراور کامیاب کی حیثیت سے تاریخ اسلام کی میٹر بین سفیر، گورنراور کامیاب کی حیثیت سے تاریخ اسلام کی حیثیت سے دیا ہورنراور کامیاب کی حیثیت سے دیا ہورنراور کیا ہورنراور کیا ہورنراور کامیاب کیا ہورنراور کیا ہورنراور

حضرت جَر يربن عبدالله الجلبي رضي الله تعالى عنه:

حضرت جریر بن عبداللہ الجلبی ایک بہادراور باصلاحیت صحافی سے ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اا ہجری میں بمن کے سروار ذوالکلاع کی طرف سفیر بنا کر بھیجا تھا۔ آپ نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کے شکر کی قیادت کرتے ہوئے ذی الخلصہ کے ضم کدہ کوجلا کر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کو نوش کیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پور کے شکر کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی تھی۔

جنگ جیرہ کے موقع پر جب مسلمان ہزیمت کا شکار ہور ہے تھے تو آپ نے ایسی شجاعت دکھائی جس سے جنگ کا پانسہ پلٹ گیا تھا اور مجاہدین آپ کی جراءت، شجاعت اور شمشیر زنی کو دیکھ کر دنگ رہ گئے سے ۔ اسی طرح جنگ پر موک کی کا میابی میں آپ کے ماہرانہ جنگی مشوروں کا بہت بڑا حصہ ہے۔ آپ کی جنگی اور انتظامی صلاحیتوں کے اعتراف میں آپ کو در بارخلافت کی جانب سے اہم عہدوں پر فائز کیا گیا تھا۔ آپ نے ۵۴ میں قرقیسیاء کے مقام پر اپنی اقامت گاہ میں وفات یائی۔

متی۱۸+۲ء

### حضرت جعفر طيار رضى الله تعالى عنه:

حضرت جعفر طیار رسول الله صلی الله علیه وسلم کے چیا ہے اور آپ اسلام کے سب سے پہلے سفیر ہے۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے آپ کے ہاتھ ملک جبشہ کے حاکم نجاشی کے نام ایک مکتوب گرای بھیجا تھا جس میں مہاجرین کے ساتھ حسن سلوک کے برتاؤ کا حکم تھا۔ آپ اپنے بھا ئیول میں سب سے زیادہ حسین وجمیل تھے۔ آپ ہائمی خاندان کے خوبصورت جوان تھے۔

آپغربا، فقرا، مساكين اور حاجت مندول كابهت خيال ركھتے ہے۔ آپ كی سخاوت كی وجہ ہے آپ كو ابوالمساكين 'كے نام سے لكارا جاتا تھا۔ آپ نے دو ہجر تول حبشہ اور مدینہ كی سعادت حاصل كى۔ آپ نے بخاش كے دربار ميں سفارت كے فرائض نہايت خوش أسلوبی سے اوا كيے۔ آپ كی رفت انگیز گفتگو نے حبشہ كے حكمران نجاشى كے ول ميں انقلاب پيدا كرديا تھا۔ آپغرض مونه ميں لڑتے نجاشى كے ول ميں انقلاب پيدا كرديا تھا۔ آپغرض اللہ عنه فرمات ہيں كہ آپ كے جسم مبارك پر تيراور تلواروں كے نوے سے زيادہ زخم بيں كہ آپ كے ہم مبارك پر تيراور تلواروں كے نوے سے زيادہ زخم كا شديد ميم رہا۔ يہاں تك كہ حضرت جريل نے يہ بشارت سنائى كہ كاشد يدغم رہا۔ يہاں تك كہ حضرت جريل نے يہ بشارت سنائى كہ عنايت فرمائے ہيں جن سے وہ جنت كے فرشتوں كے ساتھ محو پرواز اللہ ناست فرمائے ہيں جن سے وہ جنت كے فرشتوں كے ساتھ محو پرواز رہنے ہيں۔ آگ وجہ سے حضرت جعفركا لقب 'طيار' اور' دو البناھين' ہوگيا وائا تھا۔

## حضرت عمروبن اميه الضمري رضي الله تعالى عنه:

حضرت عمر و بن اُميد الضمری کا شار بھی سفیر صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ ۲ ھے کے اواخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حکمر انوں کے نام جو تلینی خطوط کھھے گئے شخصان میں سے حبشہ کے نیک صفت باوشاہ نجاشی کے بھی نام خط تھا، اس خط کو پہنچانے کی ذمہ داری آپ کوسونی گئی تھی۔ آپ ہی کی دعوت پرنجاشی نے اسلام قبول کیا تھا جب کیا تھا۔ حضرت عمرو بن اُمیہ نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا جب مشرکیین غزوہ اُحد کے بعد والیس پلٹ رہے تھے۔ آپ جراءت و شجاعت اور شرافت کے اعتبار سے عرب کی مشہور ومعروف شخصیات میں سے تھے۔ آپ مکار سے تھے۔ آپ جراءت و میں سے تھے۔ آپ مکر آپ کو نہایت ذبین اور فعال سمجھتے تھے۔ آپ میں سے تھے۔ آپ میں مکہ آپ کونہایت ذبین اور فعال سمجھتے تھے۔ آپ میں

نے عہد نبوی میں متاز سیاسی خدمات سرانجام دیں۔ آپ نے حضرت امیر معاویہ کے عہد کے آخری ایام میں مدینه منوره میں وفات پائی 🗗 حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنه:

حضرت عثمان بن عفان اسلام کے تیسر نے طیفہ ہیں۔آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوسفیان اور دیگر روسا ہے کہ کی طرف سفیر بنا کر بھیجا تھا۔آپ شرم وحیا کا پیکر سے۔آپ نہایت تی مصلی انوں کی کئی مواقع پر مددی۔ جس وقت مسلمانوں کو پانی کی پریشانی کا سامنا تھا تو آپ نے بیس ہزار درہم میں" بئر رومہ" نامی کنواں خرید کرمسلمانوں کے لیے وقف کرد یا تھا۔آپ کا شاراولین صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے کیے بعد دیگر ہے اپنی دوصا جبزاد یاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم آپ کے نکاح میں دی تھیں۔ اسی وجہ سے آپ خوالنورین (یعنی دونوروالے) کے لقب سے مشہورہ و گئے تھے۔ دوالنورین (یعنی دونوروالے) کے لقب سے مشہورہ و گئے تھے۔ ذوالنورین (یعنی دونوروالے) کے لقب سے مشہورہ و گئے تھے۔ ذوالنورین آپ کی عدم شرکت کے باوجود آتا ہے کریم صلی اللہ غزوہ بدر میں آپ کی عدم شرکت کے باوجود آتا ہے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بدری صحابہ میں شار کیا ہے۔آپ تقریباً چیسال علیہ وسلم نے آپ کو بدری صحابہ میں شار کیا ہے۔آپ تقریباً چیسال

عزوہ بدریں آپ ی عدم سرات نے باوجودا قائے کریا کی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بدری صحابہ میں شار کیا ہے۔آپ تقریباً چھسال تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔آپ نے اپنے دورِ خلافت میں اسلامی حکومت کی حدود کو کافی وسعت دی تھی۔آپ کی شہادت ۳۵ حد میں ہوئی۔آپ کواس وقت شہید کیا گیا جب آپ تلاوتِ قرآن میں مصروف تھے۔آپ کی تدفین جت ابقیع میں کی گئی۔
درج بالاصحابہ کرام نے انتہائی خلوص اور کامیا بی کے ساتھ سفاریت کے فرائض انجام در اسلام کے بینام کو دنیا تک

درج بالاصحابہ کرام نے انتہائی خلوص اور کامیابی کے ساتھ سفارت کے فرائض انجام دیے اور اسلام کے پیغام کو دنیا تک پہنچایا۔ مختلف قوموں اور ریاستوں کے درمیان باہمی تعلقات اور دو طرفہ معاہدات کے لیے قدیم زمانے سے سفارتی سرگرمیاں تاریخ میں نظر آتی ہیں۔ جنگی معاملات اور تجارتی امور پر بھی سفیروں کے ذریعے رابطہ قائم کرنے جب سفارتی رابطہ قائم کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی تو ایسے صحابۂ کرام کوسفیر بنا کر بھیجا جاتا تھا جو ذہین اور تجھدار ہونے کے ساتھ اور اپنی بات مؤثر انداز میں پیش کرنے اور دوسرے سے اپنی بات منوانے کے گر بھی جانتے تھے۔

مئي١٨٠٦ء

## مویقی سے قرآن تک

## امریکه کی خاتون دانش ورکی قبول اسلام کی داستان

از:مریم جمیله

محتر مدمریم جمیلہ یہودی النسل امریکی پاکستانی خاتون دانش درہیں۔وہ ۲۳ مئی ۱۹۳۴ کو نیو یارک میں پیدا ہوئیں۔ان کا سابقہ نام ارگریٹ مارکس تھا۔ ک شعور کو پہنچتے ہی انہیں اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔انہوں نے اسلام کے متعلق بے تحاشہ معلومات حاصل کیں اور ایول ۱۹۶۱ میں انہوں نے اسلام قبول کرلیا اور قبول اسلام کے بعد مختلف موضوعات پر • ۳سے زائد نہایت معرکہ آرااورغیر معمولی کتا ہیں آتھریزی زبان میں ہیں اور پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔زیرنظر تحریراٹھی کے قلم سے نکلی ہے جس میں انھوں نے اپنے قبول اسلام کی داستان تحریر کی ہے۔اس عظیم مصنفہ رکا انتقال اسراکتو بر ۲۰۱۲ کولا ہور میں ہوا۔(مدیر)

29

قرآن مجید تک رسائی حاصل کرنے کے لیے مجھے عجیب اور پیچیدہ راستے اختیار کرنے پڑے ۔ چول کہ میں منزل پر بڑے احسن طریق سے پیچیدہ اس لیے مجھے اپنے تجربات پر بھی بھی افسوس نہیں ہوا۔ عہد طفولیت ہی سے مجھے موسیقی بڑی اچھی گئی تھی ۔ خصوصاً وہ گانے تو مجھے بہت ہی پیند تھے جنسیں دیار مغرب میں بلند ثقافت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اسکول میں موسیقی میر اپندیدہ ضمون تھا اور اس میں اکثر مجھے اچھے نہر حاصل ہوتے تھے۔

جب میں گیارہ سال کی ہوئی تو مجھے ریڈیو پرع بی موسیقی سنے کا اتفاق ہوا۔ یہ مجھے اتنی پیند آئی کہ میں نے اسے پھر سنے کا فیصلہ کرلیا۔ جب بھی میں عربی موسیقی سنے کا میں خوشی میں عربی موسیقی سنے والدین کوئٹگ کرنا شروع کردیا۔ حی کشش باقی نہ رہتی ۔ میں نے والدین کوئٹگ کرنا شروع کردیا۔ حی کہ ایک دن میرے والد مجھے نیو یارک کے شامی علاقے میں لے گئے جہاں سے میں نے اپنے گراموفون کے لیے بہت سے عربی ریکارڈ خریدے ۔ ان میں سے جو سب سے زیادہ مجھے لیند آیا وہ اسمری مغنیہ ] اُم کلثوم کا وہ ریکارڈ تھا جس میں اس نے سورہ مریم کی راستے پر گامزن ہونے والی ہے لیکن مجھے اس کی سُریلی آواز اور ماستے پر گامزن ہونے والی ہے لیکن مجھے اس کی سُریلی آواز اور عقیدت بڑی پیند آئی ۔ اُس ریکارڈ وں کی بدولت میں عربی موسیقی کی ریکارڈ وں کی بدولت میں عربی موسیقی کی اس بنیا دی قدرومنزات کے بغیر میرے دل میں تھی ۔ عول موسیقی کی اس بنیا دی قدرومنزات کے بغیر میرے دل میں تعلی موسیقی کی اس بنیا دی قدرومنزات کے بغیر میرے دل میں تعلی موسیقی کی اس بنیا دی قدرومنزات کے بغیر میرے دل میں تعلی و موسیقی کی اس بنیا دی قدرومنزات کے بغیر میرے دل میں تعلی موسیقی کی اس بنیا دی قدرومنزات کے بغیر میرے دل میں تعلی و موسیقی کی اس بنیا دی قدرومنزات کے بغیر میرے دل میں تعلی و موسیقی کی اس بنیا دی قدرومنزات کے بغیر میرے دل میں تعلی و موسیقی کی اس بنیا دی قدرومنزات کے بغیر میرے دل میں تعلی و موسیقی کی اس بنیا دی قدرومنزات کے بغیر میں گی باشدے تعلی و موسیقی کی اس بنیا دی قدرومنزات کے بغیر میں بی باشد کی بیا شاہد کی باشد کی بیا کی باشد کی باشد کی باشد کی بیا کہ بیا کی باشد کی

کے لیے اجنبی تھی۔میرے والدین،رشتہ داراوراحباب عربی اور عربی موسیقی کواز حد وقیانوس اور تکلیف دہ سمجھتے تھے۔اس لیے جب میس ریکارڈ بجانے لگتی تو ان کا ہمیشہ یہی مطالبہ ہوتا کہ میں تمام دروازے اور کھڑ کیاں بند کرلوں تا کہ وہ پریشان نہ ہوں۔

ا۱۹۹۱ء میں قبولِ اسلام کے بعد، نیویارک کی مسجد میں بیٹے کر جب مشہور ومعروف مصری قاری عبدالباسط کی تلاوت کا ٹیپ ریکارڈ سنتی توسیور ہوجاتی لیکن ایک نماز جمعہ میں امام صاحب نے ریکارڈ نہ بجایا کیوں کہ اس دن ایک مہمانِ خصوصی آیا ہوا تھا۔ یہ ایک پستہ قامت معمولی لباس میں ملبوس سیاہ فام نوجوان تھا جو زنجبار کا ایک طالب علم تھا۔ جب اس نے سورہ رحمٰن کی تلاوت شروع کی تو ایسا معلوم ہوا کہ میں نے اس سے پہلے اتنی شان دار تلاوت بھی نہیں سنی، قاری عبدالباسط بھی اس کے مقابلے میں نیچ تھا۔ اس سیاہ فام افریقی فرجوان کی آواز نہیں تاریک کی آواز بھی بہت کے دور کی ایک خوان کی آواز نہیں کے۔

دس سال کی عربی میں میں نے عربوں کے متعلق وہ ساری کتابیں پڑھ ڈالیں جو مجھے اسکول یا اپنے یہودی فرقے کی لائبر بریوں سے حاصل ہوسکیں خصوصاً وہ کتب جن میں یہودیوں اورعربوں کے تاریخی تعلقات کا ذکر تھا۔ لیکن قرآن مجید کے متعلق اپنے بجس کی تعلی میں نوسال سے زیادہ عرصہ بیت گیا۔ آہتہ آہتہ جب بلوغت کی عمر کو پنچی تو مجھے یقین ہوگیا کہ اسلام کو عربوں نے اس بلند مرتبے پرنہیں پہنچایا بلکہ اسلام نے عربوں کو صحرائی بادیہ شینوں سے مرتبے پرنہیں پہنچایا بلکہ اسلام نے عربوں کو صحرائی بادیہ شینوں سے

دنیا کا حکمران بنا دیا۔ جب تک میرے دل میں اس انقلاب کی وجوہات دریافت کرنے کاشوق پیدانہ ہوااس وقت تک قرآن حکیم کا مطالعہ کرنے کا خیال بھی پیدانہ ہوا۔

۱۹۵۳ء کے موسم گر مامیں ، کالح میں بہت سے مضامین کا کورس اختیار کر لینے سے میر نے دل ود ماغ پرسخت دباؤیڑا۔اگست میں میں علیل ہوگئی اور میں نے سلسلہ تعلیم منقطع کر دیا۔ایک شام جب میری والده پیلک لائبریری جانے لگیں تو مجھ سے یو چھنے لگیں کہ کوئی کتاب منگواؤ گی۔ میں نے کہا کہ مجھے قرآن مجید کا ایک نسخہ لا دیں۔ایک گھنٹے بعد جب وہ لوٹیں تو ان کے ہاتھ میں قرآن مجید کا انگریزی ترجمہ تھا۔ جو اٹھارھویں صدی عیسوی کے ایک عیسائی عالم اور مبلغ، جارج سیل نے کیا تھا۔ چول کہاس کی زبان بڑی فرسودہ قسم کی تھی اور اس میں عیسائی نقطہ نگاہ سے متن کو نگاڑنے کے لیے حواثی میں البیضاوی اور زمخشری کے حوالے دیے گئے تھے، اس لیے میری سمجھ میں کچھ بھی نہآیا۔اس زمانے میں اپنے ناپخته دماغ کی وجہ سے قرآن کوتورات کے مانوس تصص کی مسخ شدہ اورمحرف شکل کے سوا کچھ نہ مجھتی تھی۔قرآن کے متعلق میرایبلا تاثر کچھاورتھا مگر میں اس کے مطالعے سے باز نہ رہ سکی ۔ میں تین دن رات تک مسلسل اس کے مطالعے میں منہمک رہی ،اور جب میں نے اسے ختم کرلیا تو میری تمام توانائی ختم ہوکررہ گئی۔میری عمراس وقت صرف ١٩ سال کی تھی اور میرا حال بيرتفاك ميں اپنے آپ کوايك ٨٠ ساله بُؤهيا كي طرح كمزور محسوس کرنے لگی ۔اس کے بعد میری پوری توانائی بھی بحال نہ ہوسکی۔ میں قرآن کے متعلق اپنی اس رائے برقائم رہی۔ایک دن میں نے دکان پرمجمہ مار ما ڈیوک پکتھال کے انگریزی ترجمہ قرآن کا ایک سستااڈیشن دیکھا۔ جونہی میں نے اسے کھولا ، وہ میرے لیےایک عظیم انکشاف ثابت ہوا۔اس کی فصاحت وبلاغت نے میرے یاؤں اکھاڑ کرر کھ دیے۔ پکتھال نے اپنے دییا ہے کے پہلے پیرا گراف میں

"اس ترجے کا مقصد انگریزی خواں طبقے کے سامنے بیہ بات پیش کرنا ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان قرآن کے الفاظ سے کیا مفہوم لیتے ہیں اور قرآن کی ماہیت کوموز وں الفاظ میں سمجھانا اور انگریزی بولنے والے مسلمانوں کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔معقولیت کے ساتھ بیہ

دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ کسی الہامی کتاب کو ایک ایسا شخص عمد گی سے پیش نہیں کرسکتا جو اس کے الہامات اور پیغام پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ ہولا انگریز نے کیا جو مسلمان ہے۔ بعض رائم میں ایسی تغییر یں گئی ہیں جو مسلمانوں کے لیے ول آزار ہیں اور تقریباً سب میں زبان کا ایسا انداز بیان اختیار کیا گیا ہے جے اور تقریباً سب میں زبان کا ایسا انداز بیان اختیار کیا گیا ہے جے مسلمان غیر موزوں تھی ہیں۔ قرآن کا ترجمہ ناممکن ہے۔ یہ قدیم شیوخ کا اور میر اعقیدہ ہے۔ میں نے اس کتاب کو کمی انداز میں پیش میں ہوسکتا کیوں کہ وہ تو بیش ہو جائے لیکن بیز جمہ قرآن مجم آ بنگی ہے کہ لوگ اسے سئتے ہی رونے جائے لیکن بیز جمہ قرآن مجم آ بنگی ہے کہ لوگ اسے سئتے ہی رونے عدیل ہے۔ اس میں آئی ہم آ بنگی ہے کہ لوگ اسے سئتے ہی رونے میں بیش کرنے کی محض ایک کوشش ہے اور اس کے حرکی قدرے عکائی۔ پیش کرنے کی محض ایک کوشش ہے اور اس کے حرکی قدرے عکائی۔ پیش کرنے کی محض ایک کوشش ہے اور اس کے حرکی قدرے عکائی۔ پیش کرنے کی محض ایک کوشش ہے اسکا۔ نہ میر ایہ مقصد ہے۔ "

اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ جارج سیل کا ترجمہ کیوں اتنا نا موزوں لگا تھا۔ اس کے بعد میں نے اس کا اور دوسر نے غیر مسلموں کا ترجمہ ور آن پڑھنے سے اِنکار کر دیا۔ پھال کا ترجمہ پڑھنے کے بعد میں نے عبد اللہ یوسف علی ، مولا نا محملی لا ہوری اور مولا نا عبد المهاجه در یابادی کے تراجم کا مطالعہ کیا ، اور مجھ پر فوراً انکشاف ہوا کہ عبد اللہ یوسف علی اور مولا نا محملی کا ترجمہ وتفسیر غیر موزوں ہے۔ اس کی وجہ یوسف علی اور مولا نا محملی کا ترجمہ وتفسیر غیر موزوں ہے۔ اس کی وجہ کی تشریح میں کی تھی جوجد ید فلفے اور سائنسی تصورات سے متصادم ہوتی کی تشریح میں کی تی جوجد یہ فلفے اور سائنسی تصورات سے متصادم ہوتی ترجمے میں تو رات کے شاہ جیمز کے ترجمے کے نمونے پر قدیم انداز بیان اختیار کیا ہے۔ اس کے باوجود مجھے ان کی تفسیر عمدہ معلوم ہوئی ، بیان اختیار کیا ہے۔ اس کے باوجود مجھے ان کی تفسیر عمدہ معلوم ہوئی ، بیان اختیار کیا ہے۔ اس کے باوجود مجھے ان کی تفسیر عمدہ معلوم ہوئی ، خاص کر اس کا وہ وصہ جس میں مختلف مذا جب کا ذکر ہے اور میں نے خاص کر اس کا وہ وصہ جس میں مختلف مذا جب کا ذکر ہے اور میں نے خاص کر اس کا وہ وصہ جس میں مختلف مذا جب کا ذکر ہے اور میں نے خاص کر اس کا وہ حصہ جس میں مختلف مذا جب کا ذکر ہے اور میں نے خاص کر اس کا وہ وہ سے جہت کی حصاصل کیا۔

بہرکیف، پکتھال کا ترجمہ مجھے بہت پیندا یا اور آج تک مجھے اس کے مقابلے کا کوئی انگریزی ترجمہ نہیں مل سکا کسی ترجمے میں وہ فصاحت و بلاغت اور انداز بیان نہیں جو اس میں موجود ہے۔ بہت سے دوسر بے تراجم میں اللہ کے لیے 'God' کالفظ استعال کرنے کی غلطی کی گئی ہے۔ لیکن پکتھال نے ہرجگہ اللہ' ہی استعال کیا ہے۔ اس

مئي١٨٠٦ء

سے اسلام کے پیغام میں مغرب کے قاری کے لیے بڑا تاثر پیدا ہوتا ہے۔ جب تک میں اسپتال میں صاحب فراش رہی پکتھال کا ترجمہ مسلسل میرے زیر مطالعہ رہا۔ میں نے اسے بار بار پڑھا اور اپنے نوٹس سے اس کے چھے عدو نسخے نشان زو کیے۔ اللہ تعالیٰ پکتھال پر برکات نازل کرے جس نے امریکا اور انگلستان کے باشندوں کے بلے قرآن کی تعلیمات کا مطالعہ آسان بنا دیا۔ اگروہ ایسا نہ کرتے تو میں اس سے لاعلم رہتی اور اس کی قدر نہ کرسکتی۔

9 • 9 اء میں اسپتال سے فارغ ہونے کے بعد میں فرصت کے اوقات میں نیویارک پبلک لائبریری کے مشرقی شعبے میں بیٹھ کراسلام کے متعلق کتب کا مطالعہ کرتی ۔ یہیں مجھے مشکو ۃ المصائح متر جمہ الحاج مولا نافضل الرحمن کل کتوی کی چار ضغیم جلدوں کا پتا چلا۔ مجھے اس بات کا علم ہوا کہ قرآن مجید کو موزوں اور مفصل طور پر سجھنا اس وقت تک ناممکن ہے جب تک متعلقہ حدیث کا پتا نہ ہو۔ کیوں کہ نبی اکرم صلی ناممکن ہو جب تک متعلقہ حدیث کا پتا نہ ہو۔ کیوں کہ نبی اگرم صلی ممکن ہو سکم کے اُسوہ اور فرمودات کے سواقر آن کیم کی تفییر کس طرح ممکن ہو سکتی ہے جن پریہ نازل ہوا تھا! وہ لوگ جو منکر حدیث ہیں فی الحقیق وہ منکر قرآن ہیں۔

مشکوۃ کے مطابع کے بعد میں نے قرآن کوالہا می کتاب مان لیا۔ جس چیز نے مجھے اس بات کا قائل کر دیا کہ قرآن منجانب اللہ ہے اور محصلی اللہ علیہ وکلم کی تصنیف نہیں وہ اس کے تسلی بخش اور معقول جوابات ہیں، جواس نے زندگی کے تمام اہم مسائل کے متعلق دیے ہیں اور بیالیہ ہیں کہ مجھے سی دوسری جگہیں طے۔

تورات کے انبیا، بطریق اور اولیا کے متعلق ہمیں معلوم ہے کہ اخسیں جزا وسزااسی دنیا میں ملی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تھے۔ مشہور ہے۔ ان کے تمام پیار نے فوت ہو گئے، ان کی اطلاک برباو ہوسکئیں اور وہ ایک اذبیت ناک مرض میں مبتلا کر دیے گئے تا کہ ان کے ایمان کی آزمایش کی جائے۔ حضرت ایوب نے رور وکر خداسے فریاد کی کہ اس نے کیوں ایک نیکو کار انسان کو مصائب میں مبتلا کیا؟ اللہ تعالی نے ان کے تمام دنیاوی نقصانات کی تلافی کردی لیکن اس میں پنہیں بتایا گیا کہ ان کی حیات بعد الموت میں انھیں کیا جزاملی۔ میں پنہیں بتایا گیا کہ ان کی حیات بعد الموت میں انھیں کیا جزاملی۔ میں نے آجیل میں بھی اس کا ذکر دیکھا اور اس کا مقابلہ قرآن میں بھی سے کیا۔ انجیل کا بیان مبہم ہے۔ میں نے قیدیم یہودیت میں بھی

مید سے کیا۔ انجیل کا بیان مبہم ہے۔ میں نے قدیم یہودیت میں بھی مسلموت کا کوئی طانہیں یا یا۔ کیوں کہ تا کمود کی تعلیم ہے ہے کہ بہترین موت سے بدترین زندگی انجھی ہے۔ میرے والدین کا فلسفہ بیتھا کہ موت سے بدترین زندگی انجھی ہے۔ میرے والدین کا فلسفہ بیتھا کہ مسرتوں سے مقدور بھر لطف اندوز ہونا چاہیے۔ ان کے خیال میں زندگی کا مقصد بیتھا کہ انسان خوش وخرم اور مسرور رہے، اپنے خاندان سے بیار کرے، دوست احباب سے تعلقات بڑھائے اور ان تفریحات میں منہمک رہے جن کی امریکا میں فراوانی ہے۔ وہ زندگی تفریحات میں منہمک رہے جن کی امریکا میں فراوانی ہے۔ وہ زندگی کی اس مصنوعی شکل کے ختی سے قائل سے۔ گویا بیان کی مسرت اور کوش متی کی ضامن تھی۔ میں نے تلخ تجربے سے معلوم کیا کہ ان خوش قسمتی کی ضامن تھی۔ میں ہوتی ہے اور ذاتی قربانی اور جدو جہد کے بغیرکوئی قابلِ قدر چیز حاصل نہیں ہوسکتی۔

میں اپنے بچپی ہی ہے اہم اور بڑے بڑے کام کرنا چاہتی کھی۔سب سے زیادہ میں اس بات کی خواہش مندتھی کہ اپنی موت سے پہلے مجھے یہ یقین حاصل ہوجائے کہ میں نے اپنی زندگی کے ایام پڑ معصیت اعمال میں ضائع نہیں کیے۔ میں زندگی بھر سنجیدہ مزاح رہی ہوں۔میں نے ہمیشہ عصر جدید کی ثقافت سے نفرت کی ہے جس کا بڑا چر چاہے۔ایک مرتبہ میرے والد نے مجھے یہ کہہ کرسخت پریشان بڑا چر چاہے۔ایک مرتبہ میرے والد نے مجھے یہ کہہ کرسخت پریشان کردیا کہ: ''دنیا میں کوئی چیز بھی مستقل قدر کی حامل نہیں ہے۔اس لیے ہمارے لیے یہی بہتر ہے کہ ہم جدیدر بحانات کونا گزیر ہمجھیں اور اپنے آپ کوان کے سانچ میں ڈھال لیں'' لیکن میں ہمیشہ اس بات کی خواہاں رہی کہ کوئی ایسی چیز حاصل کروں جو تا ابد قائم رہے اور

ہے بات میں نے صرف قرآن مجید سے بھی کہ ایساممکن ہے۔ اگر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوئی نیک عمل کیا جائے تو وہ ضائع خہیں ہوتا۔ اگراسے دنیاوی انعام نہ بھی ملے تواسے اس زندگی کے بعد ضرور ملے گا۔ قرآن جمیں بتا تا ہے کہ وہ لوگ جواخلاقی اقدار سے رہنمائی حاصل نہیں کرتے ہیں، اخیس اس دنیا میں کتنی ہی کامیابی اور دولت حاصل کیوں نہ ہوجائے اور وہ اپنی مختصر زندگی کو کتنی ہی حسرتوں میں کیوں نہ بسر کریں، قیامت کے دن ضرور گھائے میں رہیں گے۔ اسلام کی تعلیم ہے کہ جم حقوق اللہ اور حقوق العباد پوراکریں جوہمیں اس راستے سے بھٹاتی ہیں۔ سرگرمیوں کورک کردیں جوہمیں اس راستے سے بھٹاتی ہیں۔

قرآن کی ان تعلیمات کواحادیث نے اور زیادہ اجاگر کر دیا ہے، اور میں نے آئیں اپنے مزاح کے عین مطابق پایا ہے۔ جب میں آغوشِ اسلام میں آئی میرے والدین ، رشتہ داروں اور دوست احباب نے مجھے دیوانی سمجھا کیوں کہ میں اس کے بغیر کسی اور بات کا تصور تک نہ کرستی تھی۔ان کے نز دیک فدہب ایک نجی معاملہ تھا جس میں دوسرے اُشغال کی طرح ترقی کی جاستی تھی لیکن جب میں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ اسلام کسی اہوولعب کا نام نہیں جے۔اسلام کی گرفش ضرورت ہی نہیں، بلکہ خود زندگی ہے!

سنِ بلوغت کے آغاز ہے، ۲۸ سال کی عمر میں پاکستان آنے تک میں معاشر تی لحاظ ہے کھمل طور پر ناموز وں رہی۔ میں ایک سنجیدہ دل ود ماغ کی دوشیزہ تقی۔ ہر وقت لائبریری میں کتابوں کے ڈھیر میں غرق رہتی تھی۔ میں سینما، رقص اور موسیقی سے متنفر تھی۔ جھے مخلوط پارٹیوں سے نفرت تھی۔ مجھے دومان، شان وشوکت، سنگھار، زیورات، فیشن ایبل لباس میں کوئی دل چسپی نہتی۔ اس لیے مجھے اس سردم ہری کی پوری سزاملی۔

میری جیسی ہستی کے لیے امر یکا میں کوئی جگہ نہ تھی ، اور میں مستقبل سے مایوں تھی۔ میں وہاں سے نکلی اور پاکستان بہنچ گئی۔ اگرچہ پاکستان کی فضا بھی ہر دوسرے مسلم ملک کی طرح ، یورپ اور امر یکا سے آنے والے خطرناک گردوغبار سے آلودہ ہے۔ پھر بھی ٹیک مسلمانوں کی کمی نہیں ہے۔ جن کی بدولت ایک فردکوالیا ماحول میسر آجا تا ہے جس میں وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرسکتا ہے۔

مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ بعض اوقات میں ان باتوں پڑل پیرا نہیں ہوسکتی جن کا اسلام تقاضا کرتا ہے۔ لیکن میں نے اپنی کمزر ہے وکو حق بجانب ثابت کرنے کے لیے قرآن وسنت کی دوراز کارتاویلات کرنے کی جراء یہ نہیں کی۔ میں جب بھی کسی غلطی کی مرتکب ہوتی ہوں، فوراً اس کا اعتراف کر لیتی ہوں اور اس کا از الدکرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ وہ مسرت جو مجھے اسلام کے دامنِ رحمت میں اپنی حیات نو کے طفیل نصیب ہوئی ہے، سرا سر اس حقیقت کی مرہونِ دیات نو کے طفیل نصیب ہوئی ہے، سرا سر اس حقیقت کی مرہونِ احسان ہے کہ نسوانی کردار کی اُن صفات کو اسلام میں قدر ومنزلت کی احسان ہے کہ نسوانی کردار کی اُن صفات کو اسلام میں قدر وحقارت کی فاق سے دیکھا جاتا ہے جنھیں مغربی معاشرے میں نفرت وحقارت کی فاق سے دیکھا جاتا ہے۔

#### 0 0

#### اعلان داخليه

جامعہ آل رسول اسلامیانِ ہند کا ایک معتبر اور مرکزی دینی ادارہ ہے جے حضور وقار ملت حضرت علامہ سید شاہ ببطین حیدر میال برکاتی مار ہروی وام ظلہ نے علوم اسلامیہ کی نشر واشاعت، اسلامی سوچ کو بیدار کرنے اور نئ نسل کی تربیت کے لیے خانقاہ عالیہ برکا سیہ مار ہرہ مطہرہ، ایطہ (یوپی) کے نورانی احاطے میں قائم فرمایا۔ جامعہ کے قیام کو ابھی زیادہ دن نہیں گزراہے مگر بیا پینی دعوتی تبلیغی اور علمی خدمات کی بنیاد پر ملک و بیرون ملک میں متعارف ہو چکا ہے۔ اس خدمات کی بنیاد پر ملک و بیرون ملک میں متعارف ہو چکا ہے۔ اس وطعام، وسیع و عریض لائمبر یری مختلف شعبوں اور جدید طریقہ تعلیم و طعام، وسیع و عریض لائمبر یری مختلف شعبوں اور جدید طریقہ تعلیم کے مطابق مفید تر تعلیم و تربیت کے انتظام وانصرام میں مصروف کے مطابق مفید تعلیم اور محرک و فعال اساتذہ کی شیم ان طالبان علوم نبویہ کو اسلامی و عصری علوم و نون اور دینی اخلاق سے آراستہ کرنے میں لگی ہوئی ہے۔

جامعہ میں داخلہ امتحان کا آغاز امسال ان شاء اللہ 12 شوال مطابق 27 جون 2018ء بروز بدھ سے ہوگا۔ خواہش مند طلبہ ایک روز پہلے ہی جامعہ کا دستور العمل حاصل کرکے درخواست فارم جمع کردیں۔ تفصیل کے لئے رابطہ کریں:

مولا ناممتاز حسین الاز هری پرتیل جامعه بذا فون:8756282747

## انعامات کی حسین رات: شب براءت

اس شب میں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی پر بھی تو جہمر کوزر کھیے!

از:صادق رضامصباحی

58

۔ بیاللّٰءعز وجل کابے یا یاں فضل وکرم ہے کہاس نے مسلمانوں کو سال بھر میں وقفے وقفے سے ایسے مواقع عنایت فرمائے ہیں جو مسلمانوں کوآپس میں قریب کرنے، انہیں جوڑنے، اختلافات دور كرنے ، بل بيٹي كركھانے يينے ، كچھڑے ہوؤں كو گلے لگانے ، ناراض لوگوں کومنانے اور بغض و کینے کا جڑو بنیا دسے خاتمہ کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔آپ کسی بھی اسلامی تقریب کا جائزہ لیں سب کا فلسفہ اُخوت و محبت اور ہم دردی وزم دلی ہی ہے،بس شرط بیہ ہے کہ ہم ان اسلامی تقریبات بایوں کہیے کہ اسلامی تیو ہاروں کی طرف کان لگادیں اوران کے پیغامات س کیں سبھی کے فلنے اتحادو ایکا نگت سے عبارت ہیں۔ شب براءت بھی ایک ایس ہی تقریب، روایت یا بول کہیے کہ اسلامی تیوہارہے۔اس رات کی تخلیق اللّٰہ عز وجل نے مسلمانوں کوایک دوسرے سے قریب کرنے کے لیے کی ہے اورجب انسان ایک دوسرے کو معاف کردیتا ہے، سکھ دکھ میں ساتھ دینے کا عبد کرتا ہے اور سب سے اخلاق ومروت سے پیش آتا ہے تواس کا مطلب یہ ہے کہ اسے خداکی رحمت کاوافرحصہ عطامواہے اوراس منزل پرینی کرانسان کے لیے خدا کے تقرب کی راہیں بھی کھل جاتی ہیں۔اس کی عظمتیں، برکتیں، سعادتیں، فَضَیلْتیں اور رحمتیں اپنی جاگہ مسلم کیکن سب سے عظیم فلسفہ اس رات کا یہی ہے کہ ٹوٹے ہوئے لوگوں کو جوڑا جائے اوران سے معانی مانگ کرانہیں راضی کرلیاجائے۔دراصل اس مبارک شب کے سارے فضائل و کمالات ہیں ہی اسی لیے کہ وہ دلوں کی تلخیاں ختم کر کے جدردیاں اور محبتیں تقسیم کرتی ہے، مگر ہمارے معاشرے کا المیدیہ ہے۔ کہ ہر چیز روایتی ہوگئی ہے ،اس کی روح باقی نہر ہی اس لیے یہ شب براءت بھی بس ظاہری ڈھانچہ ہے اوراس کے مقاصد بہت دور ہو گئے ہیں۔ بڑے ہی نیک بخت ہیں وہ حضرات جومقاصد کو سمجھتے ہیں اوراس رنەصرف عمل كرتے بلكهاس كىتلقىن بھى كرتے ہيں۔

اس مبارک شب میں نوجوان، پچے، بوڑھے، مردوعورت ہیں، خوب خوب عبادت وریاضت کرتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں، اورادووظا کف کا اہتمام کرتے ہیں، نوافل کی کثرت کرتے ہیں اورحی الامکان اس شب کے مطالبات پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور علی کوشق کرتے ہیں گویاحقوق اللہ کی ادائیگی میں کوئی کسرنہیں چھوڑتے ۔ پیہ بلاشہہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے گراس کے ساتھ ساتھ حرمال تھیہی کی بات ہے کہ حقوق العباد کی ادائیگی میں وہ جذبہ مسابقت اور وہ جوش و خروش دی کھنے کو نہیں مانا جواس مبارک شب کی بنیاد ہے کہ بیشب حقوق العباد کی درسی پرزورد ہی ہے۔

یادر کھے حقوق اللہ اور حقوق العباد دوالگ الگ چیزیں ہیں۔
حقوق اللہ تواللہ عزوجل اپنے فضل وکرم سے معاف بھی فرماسکتا ہے مگر
حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوسکتے جب تک بندہ انہیں
معاف نہ کردے مگریہ کسی دانش مندی ہے کہ حقوق اللہ کی ادائیگ کا
جذبہ مسابقت تو دیدنی ہوتا ہے مگر حقوق العباد کیسر فراموش کردیے
جاتے ہیں۔ ہم ببانگ دہل کہتے ہیں کہ اس میں وہ لوگ پچھزیادہ ہی
ملوث ہیں جوتقو کی شعاروں کے زمرے میں شامل کیے جاتے ہیں۔
یہ (نام کے) ہڑے لوگ اپنے چھوٹوں کی عزیہ فیس کا تو خیال رکھتے
ہورنام کے) ہڑے لوگ اپنے چھوٹوں کی عزیہ دور کی بات ہے۔
اور اگر بعض لوگ اپنی ہمت سمیٹ کر ایسا کر بھی لیں تو وہ بھی محض رسی
ہوتا ہے اور اگر بعض کولا وا پکتا ہی رہتا ہے۔ ان کے دل میں
کدورت و بغض کالا وا پکتا ہی رہتا ہے۔ النا ماشاء اللہ۔

احادیث وروایات میں اس مبارک شب کے بے پناہ فضائل و برکات درج ہیں۔ بدرات امت محمد میر کے لیے بہت بڑاانعام ہے۔ اس انعام سے سابقہ امتیں محروم رہیں۔ یقینا میہ مارے بیارے آتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاصدقہ ہے جوہم سب کومیسر ہے۔ میہ امتِ

محدید پرایک عظیم احسان ہے۔اس سے جہاں حضورِ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتِ شان ظاہر ہوتی ہے وہیں امتِ محمدید کی خصوصیت بھی اجا گر ہوتی ہے۔ بڑا کم نصیب ہے وہ مسلمان جواس مبارک شب کویائے اوراس کے فیوض و برکات سے خسل نہ کرے۔

شب براءت میں اداکیے گئے نوافل اس وقت تک درجہ قبولیت کونہیں پہنچ سکتے جب تک اس کے حقیقی مطالبات کی آواز پر لبیک نہ کہا جائے اور بیر حقیقی مطالبات حقوق العباد کی ادائیگی ہیں۔وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جوشب براءت کی رحمتوں سے جی بھر کر سیراب ہوتے ہیں، خدا کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں اور شب براءت کا صحیح استعال کرتے ہیں اور اس حقیقت کو یا در کھتے ہیں کہ شب براءت دراصل گنا ہوں سے نجات کی رات ہے۔

اس مبارک شب کاپس منظر شاید یہ ہے کہ سابقہ امتوں میں بہت سارے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ طویل ہوا کرتی تھیں کوئی کوئی تو گئی گئی صدیوں تک زندہ رہتا تھا اور اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ اپنے طویل عرصہ زندگی سے وہ حضرات خدا کی بارگاہ میں درجہ کمال حاصل کرتے تھے گر چونکہ امتِ محمد یہ کی عمریں اتی طویل نہیں ہوتیں کہ وہ بھی ایک لیے عرصے تک عبادت وریاضت کرے اپنے پالنہاری رضامندی حاصل کرسکیں اس لیے ہم امتِ محمد یہ کو اللہ عزوج ل نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے معظیم الشان انعام عطا فرما یا کہ ہم بھی اس نے ہمیں شب براءت عطافر ما کر ہمیں بیموقع عنایت فرمایا کہ ہم بھی اس شب میں عبادت وریاضت کر کے خدا کے مقرب فرمایا کہ ہم بھی اس شب میں عبادت وریاضت کر کے خدا کے مقرب بند ہے بن سکیس صوفیا کے اقوال کی روشنی میں اس سے ایک قدم اور آئی نوافل و کثر ہے عبادات گزشتہ لوگوں کی صدیوں پر محیط عبادت ادائیگی نوافل و کثر ہے عبادات گزشتہ لوگوں کی صدیوں پر محیط عبادت کے برابریاان سے افضل بھی ہو سکتی ہے۔

ہماری عمریں اگر چہ کم ہوتی ہیں مگرشپ براءت نے ہمیں یہ برکت والاحسین موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہماری کم نمازیں بھی ان طویل العمر لوگوں کی نمازوں کے برابر گردانی جائیں فالحمد لله علیٰ ذلک۔اس سے کوئی بین ہم کے کہ صرف اسی رات کی عبادت سے وہ اللہ کے حضور مقرب ہوسکتا ہے اورام م سابقہ کی صف میں کھڑا ہوسکتا ہے بلکہ شب براءت تو بندوں کے درجات میں باندی ، کمالات ہوسکتا ہے بلکہ شب براءت تو بندوں کے درجات میں باندی ، کمالات

میں اضافے اور بندے کوخداسے قریب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آئیٹ کھٹ ہے۔

ایک تکلیف ده صورت حال سی ہے کہ شب براءت کو ہمارے مسلم نو جوانوں نے سیر وتفریح ،مٹر کشتی ، پٹانے بازی اور ہلڑ بازی کا ذریعه جھرلیا ہے جوانتہائی بری بات ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہمارے ائمہ مساجداور ذمے داروں کواس کےخلاف ایکشن لینا چاہیے۔ان کے اس عمل سے غیر مسلموں میں غلط فہمیاں پھیلتی ہیں اوراسلام کی شبیه متاثر ہوتی ہے۔ ہمارے مسلم نوجوانوں نے اس مغفرت والى رات شب براءت كحوالے سے اليعمل وكر دارسے غیرشعوری طور پر جوغلط فہمی تھیلائی وہ بیہے کہ بہت سارے غیرسلم بیہ سیحصے لگے ہیں کہ جس رات مسلم نوجوان سڑکوں پر تیزی سے موٹر سائکل دوڑائیں۔ایک دوسرے پر مازی مارنے کے لیے گاڑی تیزی سے دوڑاتے ہوئے ماحولیات پراٹر انداز ہوں گلی کو چوں میں ہلڑ بازی کرتے پھریں، پٹانے بازی کرکے لوگوں کی عبادت اور نیند میں خلل ڈالیں اور چوراہوں پر گپ شپ کرتے ہوئے نظر آئیں تو سمجھ لو کہ مسلمانوں کی بڑی رات (بعنی شب براءت) آگئی۔ یہ کوئی مفروضتہیں بلکہ ایک ذمے دارغیرمسلم کی زبانی سنی ہوئی بات ہے۔ خدارا خدارا الی حرکتیں مت کیجےجس سے اس شب کا تقدس یا مال ہواوراسلام کے چیرے پرداغ آئے۔

ایک بات اور، اس مبارک شب کے حوالے سے ہمارے ہی کچھ بھائیوں میں جو برخمتی سے دوسر یے عقیدے کے ہیں، اس شب کے متعلق بڑی غلط نہی پائی جاتی ہے۔ وہ اس شب کے فضائل و برکات کا بڑی شختی سے رو کرتے ہیں اور اسے بے اصل سجھتے ہیں، ممکن ہے، کا بڑی شختی سے رو کرتے ہیں اور اسے بے اصل سجھتے ہیں، ممکن ہے، کچھ لوگ اپنی کم علمی اور سادہ لوتی کے باعث ان کی باتوں میں آبھی جاتے ہیں اور یہ شب ان کی نگاہ میں مشتبہ ہوجاتی ہے۔ ایسے مخالفت کرنے والے لوگ اگر کھی آپ کو ور غلانے کی کوشش کریں تو آپ جمارات نے اور ماحول میں تنی پیدا کیے بغیران سے فقط اتنا کہیں کہ جناب! آپ کو نہیں منانا ہے تو مت منا ہے ،ہم اس شب میں عبادات کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کو راضی کرتے ہیں، اسے معبود تھی کے حضور۔۔۔۔ (بھیم ۲۸ میر)

## صبرہی ہمارا در ماں ہے صبر کی تعریف،اقسام،فضیلتوں، برکتوں اورثمرات ونتائج کا تذکرہ

از:مولا ناعظمت الله نجمي

الْاَمَوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالشَّمَاتِ وَبَشِّيرِ الصَّيِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُمْ مُصِيْبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِللهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوْتٌ مِن رَجِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُون ـ (سورة البقرة: ۱۵۵)

ترجمہ: اورضرور ہم تہمہیں آ زمائیں گے کچھ ڈراور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور بھلوں کی کمی سے اور خوشخبری سناان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اس کی طرف پھرنا ہالوگ ہیں جن پر ان کے رب کی دُرود بِي بين اوررحمت اوريبي لوگ راه پر بين \_ ( کنز الايمان )

اس آیت میں صیغہ تاکید کے ساتھ بیان کیا گیاہے کہ ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائيں گے۔لہذا ہرمسلمان، چاہے نيک ہويا بدہو، اس آزمائش سے نہیں کچ سکتا۔ اس آزمائش کا مقصد کسی کی نیکی اور بدی جاننانہیں، کیوں کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کومعلوم ہے، کیوں کہ وہ تو عالم الغیب والشھادۃ ہے، بلکہ اس کا مقصد اہل ایمان میں شکر گزار بندوں کا مرتبہ اور مقام لوگوں میں ظاہر کرنا اور ناشکر وں کی جیرانگی ودر ماندگی کوعیاں کرنا ہے، چناں چہ بیآ زمائش صبر کرنے والول کے لیے رفع درجات اور قرب الہی کا ذریعہ بنتی ہے اور بےصبروں کے لية تكليف اورالله تعالى سے مزيد دوري كا ذريعه بنتى ہے، جو تكليف الله کے قریب کردے وہ رحمت ہے، جواللہ سے دور کردے وہ زحمت ہے۔آیت کریمہ میں جن خاص چیزوں کو بیان کر کے بتا ہا گیا کہ ان کے ذریعے آز ماکش ہوگی ان کے ساتھ "بشی ء" کا لفظ مذکورہے ، لیخی ان چیزوں میں سے بھی تھوڑ ہے سے جھے کی آ ز مائش ہوگی۔ ( تفسیر بیضاوی، البقرہ: ذیل آیت:155 ) ان میں پہلی چیز "خوف" ہے۔ خوف کا لفظ جامع ہے، جان، مال،عزت، اولاد، ہر چیز کے متعلق اندیشه پراس کا اطلاق ہوتا ہے۔"الجوع" بھوک کا امتحان ،ضرورت کے باوجود حرام مال سے بیخے، اسباب رزق میں حرام وسائل سے

الله رب العزت نے فطرت انسانی میں بہت ساری چیزیں ودیعت کی ہیں،جن کوانسان محسوس اور غیر محسوس طور پر استعمال کرتا ہے اور انھیں کے ذریعہ پروان چڑھتا ہے ، انھی سے کاروان حیات چلاتا ہے اور اپنی منزل کی طرف گام زن رہتا ہے۔ انسان فطرۃ یہ جاہتا ہے کہاس کی زندگی سکون اور چین سے گز رے اور وہ ہمہوفت راحت و آرام میں رہے،اس کے لیےوہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے اور عبادت وریاضت کرتا ہے۔انسان ہرونت اسی امید میں رہتاہے کہ وہ دنیا میں بھی خوش وخرم رہے اور آخرت میں بھی خطرات سے محفوظ رہے ۔انسان اینے دھن میں مگن رہتاہے،اسے کسی بات کا خیال نہیں ہوتا، گراللہ تعالیٰ کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے جو نافذ ہوکر رہتا ہے، اللّٰد کاامر بھی ٹلتانہیں ،اس کی سنت بھی برلتی نہیں ۔میر ہے رب کا فر مان ے: لا تبدیل لکلمات الله الا مبدل لکلماته اس کی باتیں بلتی نہیں، اس کی ہاتوں کوکوئی بدلنے والانہیں ۔اسی وجہ سےمختلف اوقات اورمختلف صورتوں میں انسان پر کوئی غم ،کوئی حادثه ،کوئی پریشانی ،کوئی رنج ،کوئی الم ،کوئی 'نکلیف ،کوئی غیرضروری ،غیرمناسب اورغیرمتوقع امر پیش آ جا تا ہے اور اسے اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ بیہ نا قابل برداشت واقعات مجهى رفع درجات مجهى بديون كونيكيون مين بدلنے بھی آ زمائش اور عذاب کے لیے رونما ہوتے ہیں۔اللہ تعالی نے مومنوں ،مسلمانوں اور نیکو کاروں کوا پیے موقع کے لیے ایک عظیم تخذ صبر عطا کیا ہے ۔صبر کرنے سے بندہ کود نیامیں راحت اور آخرت میں نعت سے نوازاجا تا ہے۔اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صبر کی تلقین کرتے ہوئے بے شار انعامات کا وعدہ کیا ہے ، اور اس کا اجر بے حساب بتایا ہے۔ اللہ تبارك وتعالى نے صبر كرنے والے كوكرم ، سلامتى ، اور رحمت كى خوش خبری دی ہےاورفر مایا یہی لوگ فضل وا کے اور ہدایت یافتہ ہیں اوران کویے حساب اجرو یا جائے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے۔

وَلَنَبُلُونَّكُمْ بِشَيْءِ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصِ مِّنَ

بچنے ، قحطاور تنگی کی ساری صورتیں اس میں آگئیں۔

وَنَقْصِ مِّنَ الأَمْوَالِ: مالى نقصان خواه تكوينى ہوں، جیسے چوری ہو جانا، آگ لگ جانا وغیرہ یا غیر شرعی معاملات سے دست بردار ہونے کی صورت میں ہو۔ وَالدُّنفُسِ: جانوں کی کمی، جوقر ہی اعزہ کی موت ، بیاری یا جہاد میں شہادت کی شکل میں ظاہر ہو۔ وَالشَّمَرَ اَت: سِیلوں میں کمی، اس سے اولاد کی کمی بھی مراد ہوسکتی ہو۔ وَالشَّمَرَ اَت: سِیلوں، زراعت وتجارت میں کمی کی تمام صورتیں اس میں آگئیں۔

الله تعالى في وضاحت كساته صبر كى فضيلت اورا بهيت بيان فرمائى يَاكَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا السُتَعِينُوُ الْإِلصَّبُرِ وَالصَّلُوقِ إِنَّ اللهَ مَعَ الطَّيرِينَ (سورة البقرة ١٥٣)

ترجمہ:اے ایمان والو! صبر اور نماز سے مدد چاہو بیشک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ ( کنزالا یمان )

اس آیت کریمه میں رب تعالی نے ایمان والوں کو محم فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالی کی مدد چاہتے ہوتو صبر کا مظاہرہ کرواور نماز پڑھو۔اور مزید ارشاد فرمایا: اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔رب کا فرمان پنہیں ہے کہ وہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، اس سے نماز کی فضیلت و اہمیت کو کم کرنامقصود نہیں ہے، بلکہ نماز کی عظمت اپنی جگہ تسلیم شدہ ہے ، تاہم صبر کی فضیلت بھی کوئی کم نہیں ہے، اللہ تعالی خود صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ تعالی خود صبر کرنے والوں نجات اور کا میابی کے لیے سی اور چیز کی ضرورت نہیں۔

صبری ضرورت ہرایک کو پیش آتی ہے،اس لیے کہاس دنیا میں جو حالت پیش آتی ہے،اس لیے کہاس دنیا میں جو حالت پیش آتی ہے اس کو حالت پیش آتی ہے وہ یا توانسان کی طبیعت راحت کہتے ہیں الی صورت میں شکر کا تھم ہے، یا توانسان کی طبیعت کے خلاف ہوتی ہے۔ اس صورت میں اس کوصبر کرنے کا تھم ہے۔

بے مبری میں مشکل ہے، اس لیے کہ بے صبری میں تھکن کے اور گناہ بھی ہوتا ہے اور صبر میں اس لیے کہ بے صبری میں تھکن بھی ہے اور گناہ بھی ہوتا ہے اور صبر میں راحت وآ رام ہے اور ثواب بھی ۔ صبر کے مقام پر صبر ہی بہتر چیز ہے، کیوں کہ بے صبری سے مصیبت اور بڑھ جاتی ہے۔ جو صبر نہیں کرتا وہ خلاصی کا راستہ نہیں پاتا۔ بعض مشائخ فرماتے ہیں صبر میں رحت کا جلد طلب کرنا، خوشی کا اقتطار کرنا، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا

اور بغیر حیاب کے اجر حاصل کرنا ہے، جب کہ بےصبری اور جزع فزع میں غم کولانا، بدن کو ہلاک کرنا، ناکا می اور نامرادی کوجلد التحال کرنا، اللہ تعالی پر برا گمان کرنا، گناہوں کواٹھانا اور عاقبت کا انتظار کرنا ہے، کیاہی اچھاہے کے مقل والے اس سے اجتناب کرتے ہیں۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه فرماتے ہیں: الله تعالیٰ کسی بندہ پرکوئی انعام کرتا ہے تواس کوچین لیتا ہے اور اس کے بدلہ میں صبر عطا کرتا ہے لیکن جب الله صبر کرنے کا بدلہ دیتا ہے تو وہ اس نعت سے افضل ہوتا ہے جو اس سے چین کی جاتی ہے اور پھر یہ آیت پڑھی:"الله تعالیٰ صابرین کو بغیر حساب کے اجر دیتا ہے"۔ جوصبر کرتا ہے وہ خواہش اور آرزوں کو پالیتا ہے اور جوشکر کرتا ہے وہ نعتوں کو خاص کردیتا ہے۔

صبر کی حقیقت: حبس النفس علیٰ ماتکر ه نفس کواس چیز پر رو کے رکھنا جونالپند ہو، پھر صبر کی تین قسمیں ہیں، (۱) صبر علی الطاعات (۲) صبر عن المعاصی (۳) صبر علی المصائب۔

(۱) صبر علی الطاعات: نیکی کرنے کا پچھ موقع ہے، مگر طبیعت پچھ بو چھ محسوس کرتی ہے اور بید معاملہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے، مثلاً نماز کے لیے اٹھ کر جانا، وضو کرنا، جماعت میں شریک ہونا، بھی انظار کرنا پڑتا ہے، بھی سخت حالات سے گزر رہا ہوتا ہے، ان حالات میں پریشا نیوں کو بھول کر مصائب وآلام کو پس پشت ڈال کررب کے حضور حاضر ہوجانا بیصبر علی الطاعات کہلاتا ہے بیٹن نیکی میں صبر کرنا۔

(۲) صبر عن المعاصى: گناه كا موقع ہے، گناه كرنے كو جى چاہتا ہے، ذرائع بھى موجود ہوں ،كوئى مانع بھى نہ ہو، اس كے باوجود اپنے آپ كو قابو ميں ركھنا، گنا ہوں سے دور رہنا، رب كا خوف اپنے دل كے اندر ہميشہ باقى ركھنا، يرصبرعن المعاصى ہے، مثلاً غيبت كا موقع ہے، بدنظرى كا موقع ہے اس حالت ميں خودكور دكر كے گا تو جہا دكا تو اللہ على الل

(س) صبر علی المصائب: عام طور پر اسی کوصبر شار کیا جاتا ہے مصیبت آئے یا ایسی حالت آئے ، جومرضی کے خلاف ہو،اس وقت صبر کرنا اور رب کی مشیت پر راضی رہنا، گنا ہوں سے خود کو محفوظ رکھنا صبر علی المصائب کہلاتا ہے۔

صبر کا تقاضا: صبر کا ایک لازی تقاضا قرآن مجید سے بیسامنے
آتا ہے کہ جب کسی کی طرف سے برائی سامنے آئے تو اسے نہ صرف
برداشت کریں، بلکہ ان کی برائی کے بدلے نیکی سے جواب دیں۔ اگر
ہم اس کے برعکس کریں گے تو یکسل صبر کے خلاف ہوگا۔ اس لیے کہ ہم
بیجان چکے ہیں کہ صبر صرف بینہیں ہے کہ ہم چیخنے چلانے، آہ وفغال
بیجان چکے ہیں کہ صبر صرف بینہیں ہے کہ ہم اپنے اخلاق اور کردار کی
بلندی پر قائم رہیں۔ اور دوسرے اگر برائی کر رہے ہوں تو ہم ان کی
نقل میں یا انتقام لینے میں برائی نہ کریں۔ بلکہ کوشش کریں کہ ہم
معلوم ہوتی ہے کہ بسا اوقات ایسا کرنا اگر ممکن ہوتو اس موقع پر اپنے
معلوم ہوتی ہے کہ بسا اوقات ایسا کرنا اگر ممکن ہوتو اس موقع پر اپنے
مقابل کے ساتھ نیکی کر کے اللہ کی راہ میں خیرات وغیرہ کرنی چاہیے۔
میرے رب کا فرمان ہے: اُولِئِکَ یُؤْتُوْنَ اَجْوَهُم مُوَّ تَینِ بِمَا
صَبَرُ وَاوَیَدُرَ ءُونَ بِالْحَسَمَةُ السَّیَغَةُ وَ مِمَّا رَذَقُنْ ہُمُ مُوْتَدِنْ بِمَا

(سورة القصص ۵۴)\_

ترجمہ:ان کوان کا اجرد و بالا دیا جائے گابدلہ ان کے صبر کا اور وہ بھلائی سے برائی کو ٹالتے ہیں اور ہمارے دیئے سے پچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔( کنزالایمان)

صراور درگزر: صرى يحيل عفو و درگزر كے بغير ناممل ہے، اسى وجہ سے قرآن مقدس فے دونوں كوايك ساتھ بيان كيا ہے: وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَاُولَٰؤِكَ مَا عَلَيهِم مِّن سَبِيلٍ اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظُلِمُونَ النَّاسَ وَ يَبْعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيرِ الْحَق اولَٰؤِكَ لَهُمْ عَذَابَ اللهِمْ وَلَمَن صَبَرَ وَ عَفَرَ اِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْمُورِي ٣٣٥، ٢ مَا ٣٠).

ترجمہ: اور بے شک جس نے اپنی مظلومی پر بدلہ لیا ان پر پچھ مواخذہ کی راہ نہیں ،مواخذہ تو انہیں پر ہے جولوگوں پرظم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی پھیلاتے ہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے،اور بیشک جس نے صبر کیا اور بخش دیا تو بیضرور ہمت کے کام ہیں۔(کنزالا یمان)

چنانچہ جب آپ پرکوئی اذیت کسی کی طرف سے آئے تو آپ کے لیے دوراستے ہیں۔ ایک مید کہ آپ اس آدمی سے انصاف کے مطابق بدلہ لے لیں۔ اور دوسر اراستہ میے کہ آپ اسے معاف کردیں اور اس

کی اذیت پرصبر کریں۔ قرآن مجید کے نزدیک یہی دوسراراستہ بہتر اور پندیدہ ہے۔ ہم یہ ہسکتے ہیں کہ صبر سے مراد ہیہ ہے کہ آپ دوسر اللہ کا ان خطاؤں سے درگزر کریں، جو آپ کے لیے باعث اذیت ونقصان ہیں۔ اگر آپ نے صبر کیا ہے تو معاف کرنا ہوگا۔ ورنہ آپ کا صبر بے معنی ہوکررہ جائے گا۔ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا: وَ الّذِینَ یَجْتَذِبُونَ کَبْنُورُ الْإِثْهِ وَ الْفَوَاحِشَ وَ إِذَا مَا غَضِبُوا هُمُهُ یَفُورُونَ۔ (سورة الشوری: ۲۳)

ترجمہ: اور وہ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں اور جب عظم آئے معاف کر دیتے ہیں۔ (کنزالایمان)
قرآن پاک میں بے شارمواقع پررب تبارک وتعالی نے اپنے بندوں سے صبر کامطالبہ فرمایا ہے، ایک عارف باللہ کی جیب میں ہمیشہ ایک رقعہ رہتا تھا، ہمہ وقت وہ اس کو نکال کر دیکھا کرتے تھے، اس رقعہ میں لکھا تھا، وَ اصبِوْ لِحُکُم دَ بِنَکَ فَانَکَ بِاعْدِینا۔ (سورة الطور ۴۸) ترجمہ: اور اے محبوب! تم اپنے رب کے تھم پر گھہرے رہوکہ بیشک تم ہماری گہداشت میں ہو۔ (کنزالایمان) صبر سے متعلق احادیث ممارکہ:

(١) عَنْ أَبِي سَعِيد الخُدْرِيِّ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا يُصِيْبُ المُسْلِمَ، مِنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ، وَلاَ هَمْ وَلاَ حُزْنٍ وَلاَ أَذًى وَلاَ غَمْ، حَتَّى الشَّوْكَةِ

يُشَاكُهُ إِلَّا كَفَّرَ أَللَّهُ بِهَامِنْ خَطَايَاهُ

کہ بات سر معید خدری البخاری باب ماجاء فی کفارۃ المرض) حضرت ابوسعید خدری اور ابوہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے

مسطرت ابوسعید حدری اورابو ہریرہ رقی المد سہما سے روایت ہے کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج ملال، تکلیف اورغم میں مبتلا ہوجا تا ہے بیہاں تک کہ اسے کا شابھی چھبتا ہے تو اللہ تعالی اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنادیتا ہے۔

(٢) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهَّ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يُرِدِ اللهَّبِهِ خَيْرًا يُصِبُ مِنْهُ (البخارى باب ماحاء في كفارة الرض)

الله تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما تا ہے اس کومصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔

(بقیر ۱۵ پر)

## برصغیر ہندویاک کےمعروف کالم نگار ،مصنف اور دانش ورکی ایک مشاہداتی اور معلوماتی تحریر

از:جاويد چودهري

اصحابِ کہف کا غار ممان شہر کے مضافات میں واقع ہے۔ میں نے اتوار (سمارچ ۲۰۱۸) کے دن اصحاب کہف کے غار پر حاضری دی۔ میں نے وہاں کیا دیکھا ہم اس طرف آنے سے پہلے اصحاب کہف کا پس منظر دیکھیں گے۔

اصحاب کہف رومی بادشاہ ٹروجان کے دور کے لوگ تھے، ٹروجان بت پرست تھا، یہ ۸ ہمء سے لے کر ۱۱ء تک بادشاہ رہا، ٹروجان کے دور میں عیسائیت پھیل رہی تھی، شہر کے سات نو جوانوں نے عیسائیت قبول کی اور یہلوگوں کو بت پرستی سے رو کئے گئے، بادشاہ کو پتہ چلا، اس نے ان کی گرفتاری کا تکم دے دیا، یہلوگ دارالحکومت سے بھاگے، پہاڑوں میں پہنچے، مناسب سے غار کا تعین کیا اور یہ غار میں سے بھاگے، یہاڑوں میں اپنچے، مناسب سے غار کا تعین کیا اور یہ غار میں سے کھی آئکھیں موند میں سے کھی آئکھیں موند کیں۔

یہ لوگ اگلے دن جا گے تو انھیں بھوک محسوس ہوئی، انھوں نے ایک ساتھی کو چند سکے دے کر کھا نالانے کے لیے قریبی بستی بجوادیا، وہ شہر پہنچا، نانبائی سے کھا نالیا، سکے پیش کیے اور نانبائی نے اسے پکڑلیا، تفتیش ہوئی، پیتہ چلا اس نے قدیم زمانے کا لباس پہن رکھا ہوا وہ اس کے سکے تین سوسال پرانے ہیں، مزید تحقیق ہوئی، معلوم ہوا یہ لوگ غار میں تین سوسال سوئے رہے تھے، بادشاہ کو اطلاع ہوئی، وہ ایک کا بینہ کے ساتھ غار میں پہنچا، باتی اصحاب سے ملاقات ہوئی۔

ثابت ہوگیا بہلوگ اللہ تعالی کی عنایت سے تین سوسال گہری نیند میں سوئے رہے،اس دوران پوراعلاقہ مشرف بہ عیسائیت ہو چکا تھا' بہلوگ جس معاشر ہے کو بت پرست چھوڑ کرسوئے تھے اس میں اب ہر جگہ چرج بن چھے تھے' بادشاہ نے انھیں شہرتشریف لانے کی دعوت دی کیکن ان حضرات نے انکار کردیا، وہ اس غار میں مقیم رہے، طبعی زندگی بوری کی اور انتقال فرما گئے۔

بادشاہ نے ان کی وصیت کے مطابق آنھیں اسی غارمیں فن کر دیا

اورغار کے اوپر عبادت گاہ بنادی ماہرین کے مطابق یہ • ۲۵ء کا واقعہ ہے، قرآن مجید نے سورۃ الکہف میں اس واقعے کا تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ قرآن مجید نے ان حضرات کو اصحاب الکھف والموقیم قرار دیا اوران کے غار کی تین نشانیاں بیان کیں، بیغارایک ایس جگہ واقع ہے جہال سورج دائیں جانب سے جھکتا ہوا طلوع ہوتا ہے اور بائیں جانب سے کتر اکرغروب ہوتا ہے، اصحاب کہف غار کے کشادہ جھے میں سوئے ہوئے سے اور اس غار کے اوپر ایک عبادت گاہ (مسید) ہے۔

قرآن مجیدنے ان حضرات کی تعداد بیان نہیں کی ،ائمہ کرام کا خیال ہے بیلوگ تین ، پانچ یاسات تھے،عیسائی حققین ان کی تعداد سات بیان کرتے ہیں اور اس مناسبت سے انھیں ''سیون سلیپرز'' کہتے ہیں قرآر دیا تھا، محققین کا کہتے ہیں قرآر دیا تھا، محققین کا خیال ہے رقیم پیٹرا کا قدیم نام تھا، بیلوگ پیٹراسے بھاگ کرعمان بینچ تاہم عمان سے سوکلومیٹر کے فاصلے پررجیب نام کی ایک بستی موجود

محققین کا خیال ہے بیر قیم کا بگڑا ہوا نام ہے اور بیلوگ رجیب سے یہاں آئے شے غارکے دائیں بائیں موجود آبادی کوبھی رقیم کہاجا تا ہے کین بیوب یہ جس کا نام قر آن مجید نے بیان کیا یا پھر بیر جیب تقا یا پھر بیٹرا تھا، اللہ تعالی بہتر جانتا ہے۔ دنیا میں اصحاب کہف کے بیٹار غاربین ایک غارتر کی کے شہراف سس (Ephesus) میں بھی موجود ہے بید دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شار ہوتا ہے اس میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر بھی موجود ہے۔

حضرت مریم رضی الله عنها حضرت عیسی علیه السلام کے بعد سینٹ جان کے ساتھ افسس تشریف لے آئی تھیں' آپ نے زندگی کا بڑا حصہ اس شہر میں گزارا تھا' آپ کے دور میں یہ پوراعلاقہ عیسائی ہوگیا' لوگوں کا خیال ہے اصحاب کہف کا واقعہ افسس میں پیش آیا' وہاں غار بھی موجود

ہے ایک غارشام میں بھی واقع ہے اور تیونس اور الجیریا میں بھی ایسے غار بیں لیکن ہم اگر قرآن مجید کی نشانیوں کی بنیاد پر دیکھیں تو اردن کا غار زیادہ هیقی محسوس ہوتا ہے، بیاحادیث سے بھی ثابت ہوتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا تھا، یہ غارایلا (خلیج عقبہ) کے قریب واقع ہے قرآن مجید نے غار کی نشانی بیان کی اس میں ہوا اور روشنی آتی تھی کیکن دھوپ نہیں آتی تھی دھوپ نہان کی اس میں ہوا اور روشنی آتی تھی کے اجسام نیند کے دوران خراب ہونے سے فئے گئے،اگران کے جسموں پر براہ راست دھوپ پڑتی ہوتی تو وہ سو کھ جائے۔

قرآن مجیداوراحادیث نے اس کے اوپرعبادت گاہ کا ذکر بھی کیا اور غارک وروازے کے دونوں اطراف ستونوں کا حوالہ بھی دیا،
یہ ساری نشانیاں اردن کے غارمیں موجود ہیں چنانچہ بیزیادہ قرین قیاس محسوس ہوتا ہے، قرآن مجید نے اصحاب کہف کے کتے کا ذکر بھی کیا، اس غارسے کتے کے جبڑے کی ہڈی بھی دریافت ہوئی، یہ بھی ابطور سندیثیش کی جاتی ہے مصرف اور صرف اللہ بہتر جانتا ہے۔

ہم اتوار تین مار چ کی صبح اصحاب کہف کے غار میں پہنچ گئے کے اندر دو کھنڈرات کے درمیان ایک دروازہ تھا، دروازے کے اندر دو سیڑھیاں قصیں اور بیسیڑھیاں دوہال نما کمروں میں کھلی تھیں پہلاہال ڈیوڑھی نما تھا، ڈیوڑھی کے دائیں اور بائیں قبروں کے دوسیٹ تھے، بیراصحاب کہف کے مزارات تھے ایک مزار میں درمیانے سائز کا سوراخ تھا، سوراخ پرشیشہ لگا تھا، ہم نے موبائل فون کی لائٹ آن کی تو قبر کے اندر چھا کنے کی کوشش کی۔

قبروں ہے آگے دوسیڑھیاں چڑھ کرایک دوسرا ہال تھا، بیروہ جگتھی جہاں اصحاب کہف تین سوسال تک سوئے رہے تھے عرب کا سال قمری کیلنڈر پرمشتل ہوتا ہے چنانچہ ہم اگر اس زمانے کوشمسی

سال میں کنورٹ کرنے دیکھیں تو بیز مانہ ۹۰ سال بنیں گئے ہال کے دائیں ہاتھ پھر کی ایک انگیٹھی تھی یقینا سردیولا 🗗 کے دائیں ہاتھ پھر کی ایک انگیٹھی تھی نیدا سردیولا 🗗 موسم میں غار کو گرم رکھنے کے کام آتی ہوگی میں ہال کی سیڑھیوں پر بیٹھ گیا،میرے سامنے غار کا دہانہ تھا۔

قر آن مجید کے عین مطابق غار میں روثنی آ رہی تھی لیکن دھوپ اندر داخل نہیں ہور ہی تھی غار کا درجہ حرارت بھی باہر سے مختلف تھا، یہ درجہ حرارت 'روثنی اور دھوپ کا اندر داخل نہ ہونا وہ نشانیاں تھیں جن کا قر آن مجید نے ذکر فرمایا، اصحاب کہف کے اجسام تین سوسال تک دھوپ سے بھی محفوظ رہے اور وہ نیند کے دوران کروٹیں بھی بدلتے رہے۔

اصحاب کہف کی داستان پہلی بارساروغ (عراق کا پرانا نام)

کے بشپ جیکب (لیقوب) نے ۲۱ء میں کہ حی گاس نے ''سیون
سلیبرز'' کا سارا قصہ بیان کیا' قریش مکہ نے اپنے دوآ دمی نظر بن
حارث اورعقبہ بن ابومحیط مدینے کے بہودی علما کے پاس بھیج دونوں
تدمیوں نے بہودی علما سے بوچھا ''ہم محمر سالٹھالیا کم کا امتحان لینا
چاہتے ہیں۔ آپ ہماری رہنمائی کریں'' بہود بول نے ان کو بتایا'
آپ محمر سالٹھالیا کی سے بین سوال پوچھو۔ ایک اگلے زمانے کے ان
نوجوانوں (اصحاب کہف) کا کیا قصہ تھا؟ دو وہ کون تھا جس نے
بوری دنیا کا چکرلگایا' جو شرق اور مغرب سے ہوکر آیا اور تیسرا سوال
نوری دنیا کا چکرلگایا' جو شرق اور مغرب سے ہوکر آیا اور تیسرا سوال
ورح کی ماہیت کیا ہے (بعض علما کے مطابق تیسرا سوال حضرت موسیٰ
اور خضر علیہا السلام کے متعلق تھا' قرآن کے مطابع سے بھی بیہ بات
قرین قیاس معلوم ہوتی ہے ) یہودی علما نے کہا اگر محمد (صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم ) بتا دیں تو آضیں نبی مان کر ان کی ا تباع کرواور اگر نہ بتا
اور تینوں سوالات کی۔
اور تینوں سوالات کی۔

آپ نے آئیں جواب دیا میں کل ان کا جواب دوں گالیکن پندرہ دن گزر گئوتی جواب دیا میں کل ان کا جواب دوں گالیکن پندرہ دن گزر گئوتی نازل نہ ہوئی اہل مکہ خوش ہوگئے اور آپ غمز دہ ہو گئے۔ ۱۵ دن بعد جبرائیل علیہ السلام سورۃ الکہف کی آیات لے کر آگئے جن میں تینوں سوالوں کے جواب شے اور آپ کو ان شاء اللہ کہنے کی ہدایت بھی فرمائی یوں آپ نے اصحاب کہف کی وہ تمام نفاصیل بھی بیان فرمادیں جو بشپ جیکب کی تحریر میں موجود تھیں اور نہ ہی عیسائی ان سے واقف شے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ ہی عیسائی ان سے واقف شے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ

علیہ وسلم کی سچائی کی تصدیق فرما دی۔اصحاب کہف کا بیغار سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد گم ہو گیا' بیہ ۱۹۲۱ء میں دوبارہ ظاہر ہوا' کھدائیاں ہوئیں اور بیغوام کے لیے کھول دیا گیا۔

میں سیڑھیوں پر ببیٹا تھا اور وقت کی کتاب میرے سامنے تھلی پڑی تھی' وہ لوگ کہاں سے بھاگ کر کہاں آئے' اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان پر گہری نیندطاری فرمائی' وہ کس طرح دوبارہ بیدار ہوئے' وہ کس طرح شہر گئے' لوگوں نے کس طرح ان کے ہاتھ چوہے' انھوں نے کس طرح دوبارہ فوت ہوئے۔
نے کس طرح طبعی زندگی یوری کی' وہ کس طرح دوبارہ فوت ہوئے۔

سیفارکس طرح بار بارانسانی آنکھوں سے اوجھل ہوتا اور ظاہر ہوتا را بارانسانی آنکھوں سے اوجھل ہوتا اور ظاہر ہوتا ر بارانسانی آنکھوں سے اوجھل ہوتا اور ظاہر ان متبرک بندوں کی زیارت کے لیے یہاں پہنچا وقت کے سارے صفح چند سیکنڈ میں میری نظروں کے سامنے سے گزر گئے میں نے دل ہی دل میں دہرایا ''اورتم اپنے رب کی کون کون کون کوئ تعمقوں کوجھٹلا ؤگئ تو بہی شکرادا کیا اور اٹھ کر باہر آگیا 'باہر سوری اپنی پوری حدت کے ساتھ جبک رہا تھا۔

00

## مفی شفق الرحمن عزیزی مصباحی کو ہالینڈ کا چیف قاضی بنائے جانے پرمباک باد

حضرت مولا نامفتی شفیق الرحمن عزیزی مصباحی کوابھی حال ہی میں نیدرلینڈ کا چیف قاضی مقرر کیا گیا ہے۔ وہ برسوں سے نیدرلینڈ میں قیام پذیر ہیں اور مختلف مما لک ہیں وغط و خطابت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ مولا نامحی شفیق الرحمٰن عزیزی مصباحی شلع بہتی کے مشہور ومع و فول محدا شاہی کے رہنے والے ہیں۔ یہ وہی بہتی ہے جہاں مبلغ اسلام خلیفہ اعلی حضرت امام احدر رضاخاں قدس سرہ کی طرف منسوب ادارہ وار العلوم علیمیہ قائم ہے، دار العلوم علیمیہ اپنی وینی علمی خدمات کے باعث مجتاح تعارف نہیں۔ مولا نامور برزی نے ابتدائی تعلیم منسوب ادارہ وار العلوم علیمیہ قائم ہے، دار العلوم علیمیہ اپنی وینی علمی خدمات کے باعث مجتاح تعارف نہیں۔ مولا ناموریزی نے ابتدائی تعلیم محمل کی بھر شارح بخاری حضرت علامہ شعبی شریف الحق العلی المحلی علیم محمل کی بھر شارح بخاری حضرت علامہ شعبی شریف الحق العلی المحمد الرقمہ ورسی محمل کیا۔ حضرت شارح بخاری کے تعلم میں داخلہ لیا جہاں گیر تنج میں عالیہ کے مدرس مقررہ وہے۔ ۲ ماہ کے بعد ممبئی عظمی کی مشہور محمد میں ایک عالم کی شرورت ورسی کہ وارشاد پر جامعہ اشر فیہ ہی سے تعیق فی الفقہ والا فاء کا کورس محمل کیا۔ حضرت شارح بخاری کے تعلم بین ہورس آپنی میں مالی کیا۔ حضرت معامل کیا۔ علی معرب میں ایک علی میں بھیشیت مفتی و مدرس آپ کی تقرری عمل میں آئی ، یہاں رہ کرآپ ناریل واڑی مسبور میں امامت و خطابت کے ذریعہ دینی خدمات کیا میاں کی مقرورت کیا۔ اس محرب سے مین معرب سے بین میں ایک میں میں بین میں نیار المین میں نیار المین میں نیار المین خورت میں میں نیار المین خورت اس محرب بیں سالوں سے باوا علامہ سیدا حمد و اس انجام دے رہے ہیں۔ کا حکم فرمایا۔ آپ کے تعمم کی تعمیل میں نیر رائینڈ حاضر ہوئے، اب یہاں قریب بچیس سالوں سے علیہ الرحمہ و رائد اسلامہ حضرت علامہ الثاہ احمد نور آئی صدید بیں۔

آپایک سنجیدہ اور باشعور عالم وداعی دین ہیں۔آپ ہالینڈ میں ورلڈ اسلامک مشن کے تو پیز اور مسجد طیبہ ایمسٹرڈم کے خطیب وامام ہیں۔
جامعہ مدینۃ الاسلام دین ہاگ میں استاذ حدیث اور رویت ہلال کمیٹی نیدرلینڈ کے چیئر مین بھی ہیں۔قائداہل سنت حضرت علامہ الشاہ احمد نورانی علیہ الرحمہ اور مفکر اسلام علامہ قبر الزمال خال اعظمی کی معیت میں \* سارے زائد بورو پی ممالک کے دعوتی و تبلیغی اسفار کاموقع ملا۔ ۲۲ سالہ دعوت تبلیغ کے نتیج میں \* ۱۰ سے زائد غیر مسلم وامن اسلام میں واخل ہوئے۔آپ کی کاوشوں سے گئی نمایاں دین کام ہوئے جس میں 1991 میں مبلغ اسلام کانفرنس ایمسٹرڈم ، ۱۹۹۹ میں بین الاقوامی ختم نبوت کانفرنس وی ہیگ ہالینڈ سرفہرست ہیں۔ حضرت مولا ناموصوف کونیدرلینڈ کا چیف قاضی اور صدر مفتی کا پروقارعہدہ تفویض کیے جانے پر تحریک ندوت اسلامی انہیں مبارک بادیدیث کرتی ہواور عالم کارتی ہے اور دعا گو بی کے داوارہ)

# أمهات المونين كى بے مثال انجمن

عظيممائين

# دنیا کی ان عظیم ترین خواتین کرام کا تذکر ہجیل کہ ان کے جبیبا کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہوگا

از: ڈاکٹرمحی الدین غازی

الله عنه کواپنا نماینده بنا کر بھیجا، ان کے الفاظ ہیں: کَلَمَنِیٰ صَوَاحِبیٰ
اَنُ اٰکَلِمَ وَسُوْلَ اللهِ (مسنداحه)، میری سہیلیوں نے مجھ سے کہا کہ
میں اللہ کے رسول سلی الله علیہ وسلم سے (ایک مسئلے میں) بات کروں۔
اس بے مثال الجمن کی نشتیں اللہ کے رسول کے ساتھ روزانہ
شام کو باری باری سب کے گھر میں ہوا کرتی تھیں: فَکُنَ یَجْتَمِعُن کُلَ
لَیٰلَةٍ فِیٰ بَیْتِ الَّتِیٰ یَاٰتِیٰهَا (مسلم: باب القسم بین الزوجات، حدیث:
لَیْلَةٍ فِیٰ بَیْتِ الَّتِیٰ یَاٰتِیٰهَا (مسلم: باب القسم بین الاوجات، حدیث:
کی تعمیل میں اپنی سوتن کے گھر جمع نہیں ہوتی تھیں۔امام نووی کہتے ہیں
کی تعمیل میں اپنی سوتن کے گھر جمع نہیں ہوتی تھیں۔امام نووی کہتے ہیں
کی تعمیل میں اپنی سوتن کے گھر جمع نہیں ہوتی تھیں۔امام نووی کہتے ہیں
کہ وہ سب خوثی اور رضا مندی سے اپنی سی ایک ہم سرکے گھر جمع ہوجا یا
کرتی تھیں: ھٰذَا الْوِ جُتِمَا عَ کَانَ ہِر صَاھِنَ (شرح نووی)

جب أمهات المونين كي اس أعجمن مير كسي نئي ركن كالضافه بوتا توسباس کا گرم جوثی سے پرتیاک خیرمقدم کرتیں، اوراینے اچھے حذبات اور نبك تمناؤل كالظهار كرتيل \_ أم المونين حضرت زينب بنت جحش آپ کے نکاح میں آتی ہیں، نان گوشت کا ولیمہ ہوتا ہے۔ اس کے بعدراوی کے بقول: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کر کے تمام ہویوں کے حجروں میں تشریف لے جاتے ہیں، اورسب بَازَكَ اللهُ لُكَ كَهِهُ كَرِخِيرِ وبركت كَي دعا تبين ويتى بين (بخاري، مسلم )۔امام قرطبی اس منظر سے متاثر ہوکر لکھتے ہیں: سوتن کی آمدیر ان كأبيانداز أبيان بتا تاب كهان كي سوچ كتني بلند تقيي، ان كاظرف كتنا بڑا تھا، ان کا ساتھ رہ کر جینے کا سلیقہ کتنا عمدہ تھا، ورنہ بیتوسوتوں کے لیے آیے سے باہر ہوجانے اور پاس ولحاظ بھول جانے کا موقع ہوتا ہے، کیکن وہ تو بہترین انسان کی بہترین ہویاں تھیں: وَ صُدُوْ دُ مِثْل هٰذَا الْكَلَامِ عَنْهُنَّ فِي حَالِ إِبْتِدَاءِ إِنْحِيْصَاصِ الضَّرَةِ الدَّاخِلَةِ بِهِي دُلَّ عَلَى قُوَّةِ عُقُولِهِنَّ وَصَبْرِهِنَّ وَحُسْنِ مُعَاشَرَتِهِنَّ وَإِلَّا فَهٰذَا مَوْضِعُ الطَّيْشِ وَالْخِفَةِ لِلِضَّرَائِي لَٰكِنَّهُنَّ طَيِّبَاتُ لِطَيْبِ (المنهم : كتاب النكاح ، باب تزويج النبي زَينب) أمهات المومنين كي آپس ميس كس قدرمحت اور بے تكلفي ہوا كرتى

تھی،اس کا ایک وا قعہ حضرت عا ئشدرضی اللّٰد تعالیٰ عنها کی زمانی سنے:

راویوں سے ممکن تھا اور نہ وہ کر سکے، بس کچھ جھلکیاں روایتوں کے ریکار ڈ
میں محفوظ ہوگئیں۔ اُتھی جھلکیوں سے بہت پھھ اندازہ کیا جاسکتا ہے۔
واقعہ بیہ ہے کہ اُمہات المونین کی باہمی قربت نے ایک مثالی
انجمن (یہاں لفظ 'انجمن' سے مراد کوئی یارٹی نہیں بلکہ 'ہم شینی' اور
مشارکت' ہے) کی صورت اختیار کرلی تھی ، اوراس انجمن کے اندر ہر
وفت بے لوث محبت، کچی دوئی اور تھی خیر خواہی کا دور دورہ رہتا تھا۔
وفت بے لوث محبت، کچی دوئی اور تھی خیر خواہی کا دور دورہ رہتا تھا۔
گہرانعلق تھا، اتنا گہرانعلق اپنی دوسری رشتے دارخوا تین سے بھی نہیں
تھا۔وہ ایک دوسرے کی دم ساز اور ہم راز تھیں۔وہ جب اپنی 'سوت'
گہرانعلق تھا، اتنا گہرانعلق اپنی دوسری رشتے دارخوا تین سے بھی نہیں
سے بھی نہیں ۔وہ جب اپنی 'سوت'
سہیلیاں اور ہم جولیاں۔اس انجمن کی مستقل ملاقا تیں اور ششتیں ہوا
کرتی تھیں۔ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب کی
نشست ہوتی تھی، تو بھی آ ہے کی عدم موجودگی میں بھی۔انھیں اللہ کے
رسول کے سامنے اپنا کوئی مشتر کہ مسئلہ رکھنا ہوتا تھا، تو پہلے وہ آئیں میں
رسول کے سامنے اپنا کوئی مشتر کہ مسئلہ رکھنا ہوتا تھا، تو پہلے وہ آئیں میں

مشورہ بھی کرلیا کرتی تھیں، اور پھر آپس ہی میں اپناایک نمایندہ طے

کرے اسے اللہ کے رسول کے پاس جھیجتی تھیں، کہ وہ سب کی طرف

ے عرض داشت پیش کرے۔ایک بارانھوں نے حضرت اُم سلمہ رضی

جب ہم خیراًمت کی تاریخ کے روثن صفحات پرنظر ڈالتے ہیں تو اُمہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کے حوالے سے بہت دل

کش منظرسا منے آتا ہے۔ یہ منظر بتاتا ہے کہ اُمہات المونین میں آپس

میں جس قدر الفت ومحبت تقیّی، اس کی نظیرسگی بہنوں میں بھی کہاں ملتی

ہوگی؟ اُمہات المونین کی ہاہمی اخوت کواپیانی اخوت کی بہتر بن مثال

کے طور پر پیش کیا جاسکتا ہے۔ اُمہات المونین کے گھروں میں کتاب

وحکمت کا خوب خوب چرچا رہتا تھا اور اس کی برکت سے ان کی زندگی

روش سے روش تر ہوتی جاتی تھی۔اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی

تربیت کے فیض سے ان کی سیرت شاہ کاربن گئی تھی، ان کے دٰل

کدورتوں سے پاک اوران کی زبانیں بےاعتدالی سے دُورتھیں۔الیمی

یاک بی بیوں نے بے مثال باہمی تعلقات کی مکمل عکاس پیش کرنا نہ

حدیث:۳۲۱۸)

رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد بھی اُمہات المونین کی یہ انجمن اپنی وحدت واُلفت کے ساتھ برقر اررہی، ان کی باہمی ششیں اور مشاور تیں جاری رہیں۔ وہ گاہے گاہے سی ایک کے گھر جمع ہوجا یا کرتی تھیں (مشدرک: حاکم)۔ حضرت ابوبکرضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اُنھول نے جمع ہوکر مشورہ کیا اور تجو بیز رکھی کہ حضرت عثمان کو حضرت ابوبکر کے پاس بھیجیں، اس مطالبے کے ساتھ کہ مال فے میں سے آٹھوال حصہ اُنھیں دیا جائے۔ حضرت عاکشہ نے اس تجو بیز سے اختلاف کیا اور کہا کہ آپ کی ہدایت کے مطابق میارا اس میں کوئی حصہ نہیں بنتا ہے۔ حضرت عاکشہ کی اس بات سے ہمارا اس میں کوئی حصہ نہیں بنتا ہے۔ حضرت عاکشہ کی اس بات سے ہمارا اس میں کوئی حصہ نہیں بنتا ہے۔ حضرت عاکشہ کی اس بات سے ہمارا اس میں کوئی حصہ نہیں بنتا ہے۔ حضرت عاکشہ کی اس بات سے سے کوا طمینان ہوگیا اور اُنھول نے اپنا مطالبہ واپس لے لیا۔

(بخاری شریف)
اُمہات المونین کی بہ ہے مثال انجمن بہت ہی دینی اور ساجی
سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیق تھی۔سب بی بیاں مل کر باہم
مشورے سے ایک فیصلہ کر لیق تھیں اور پھر مل کر اسے انجام دیتی
تھیں۔ جنگ کی نازک اور پرخطر حالت میں وہ سب مل کرنگلتیں اور
مشکیزوں میں پانی بھر بھر کر لائیں اور پیارے نی صلی اللہ علیہ وسلم
کے پیارے ساتھیوں کو پانی پلاتیں: عَن أَنْسٍ أَنَّ أَذْ وَا جَ النَّبِیّ کُنَّ
کے پیارے ساتھیوں کو پانی پلاتیں: عَن أَنْسٍ اللهِ (مندالی کیلی:

نی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف رکھتے تھے۔ان کے ایک طرف حضرت سودہ بیٹی تھیں۔ میں آپ کے لیے خزیرہ (ایک سالن) بنا کر حضرت سودہ بیٹی تھیں۔ میں آپ کے لیے خزیرہ (ایک سالن) بنا کر ائی۔ میں نے سودہ سے کہا، تم بھی کھا و سودہ نے کہا: مجھے خواہش نہیں نے۔ میں نے کہا: کھا و، ورنہ ابھی بیٹی کھا اس کے منہ پرمل دوں گی۔سودہ نے نہیں کھا یا تو میں نے اپنے ہاتھ میں سالن لگا یا اور ان کے چہرے پرمل دیا۔ آپ دیکھ کرمسکرا دیے، پھرآپ نے سودہ کے ہاتھ میں سالن لگا یا اور کہا تم عائشہ کے چہرے پر ممل دو۔اس کے بعد پھر آپ سالن لگا یا اور کہا تم عائشہ کے چہرے پر ممل دو۔اس کے بعد پھر آپ سننے لگے۔اسنے میں باہر سے حضرت عمر کی آ واز سنائی دی۔ آپ موخیال ہوا شایدوہ ملا قات کرنے آئے ہیں۔ آپ نے دونوں سے کوخیال ہوا شایدوہ ملا قات کرنے آئے ہیں۔ آپ نے دونوں سے کوخیال ہوا شایدوہ ملا قات کرنے آئے ہیں۔ آپ نے دونوں سے اپنا منہ دھولو۔ (مندانی یعلی)۔اس واقعے سے اُمہات المونین کے درمیان جو محبت، اپنائیت، بیتکلفی اور صاف دلی جھلک رہی ہے، وہ نہایت دل کش اور بے نظیر ہے۔

ازواج مطہرات کی اپنے شوہر سے محبت اور اپنی سوتنوں کے سلسلے میں کشادہ ظرفی کا عالم یہ تھا کہ اپنے کسی بھی حق سے خوثی خوثی دست بردار ہوجا یا کرتی تھیں۔اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیار ہوئے تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے لیے مشکل ہوگیا کہ ایک دان سب کے بیہاں گزاریں۔آپ نے سب سے اجازت لی کہ آپ کی تیار داری حضرت عائشہ کے بیہاں رہ کر ہو۔اس موقع پر آپ کی تیار داری حضرت عائشہ کے بیہاں رہ کر ہو۔اس موقع پر تمام اُزواج خوش دلی سے راضی ہوگئیں۔ (بخاری: کتاب الطب، باب اللہ وہ عدید یہ اللہ اللہ اللہ اللہ وہ عدید یہ ا

اس موقع سے حضرت عائشہ کے جمرے کو تیار داری کا شرف حاصل ہوالیکن کوئی افسر دہ خاطر ہوکر اپنے گھرنہیں بیٹی ، تمام از داج فراخ دلی کے ساتھ آپ کے پاس حاضر رہیں اور مل جل کر آپ کی خدمت اور عیادت میں لگی رہیں۔ حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں: ہم میں اللہ کے رسول کی بیویاں سب کی سب آپ کے پاس تھیں، ہم میں سے کوئی ایک بھی وہاں سے ہٹی نہیں تھی: إِنَّا کُنَا اَزْ وَا جَ النّبِی صَلّی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِنْدَهُ جَمِيْعًا، لَمْ تُعَادِرٍ مِنَّا وَاحِدَةً۔ (بخاری: کتار الاستخذان، حدیث: ۵۹۳۷)

اُمہات المومنین کی اس انجمن میں ایک دوسرے کو تحفے تحاکف سیجنے کا بھی خاص اہتمام رہتا تھا۔ کسی کے یہاں کوئی مزے دار چیز تیار ہوتی تو وہ بڑے اہتمام کے ساتھ دوسری ازواج کے گھر بھیجا کرتیں: کُنَّ أَذُوَا جُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَا دَيْنَ الْجَوَا دَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَا دَيْنَ الْجَوَا دَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَا دَيْنَ الْجَوَا دَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَا دَيْنَ الْحَيَانَ ، عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَا دَيْنَ الْحَيَانَ ، عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَا دَيْنَ الْحَيَانَ ، عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَا دَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَا دَيْنَ الْحَيَانَ ، عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَا دَيْنَ الْحَيْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَا دَيْنَ الْمُعَلِيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَا وَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَا دَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَا دَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَاسْلَمَ يَعَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعَلَيْ وَالْحَلَقَ (سَعْنَ ابْنَ عَلَيْهِ وَسِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَا وَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْعَالَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْهِ وَالْعَلَامُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالْعَلَى الْعَلَيْكُوا الْعَلَامُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْكُوا الْعَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُوا

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه کا انتقال ہوا تو رسول
پاک صلی الله علیہ وسلم کی تمام از واج مطہرات نے مل کر فیصلہ کیا اور
پیغام بھیجا کہ جنازے کو مسجد کے اندر سے گزاریں، وہ ان کی نماز
جنازہ رکھ دیا گیا اور انھوں نے نماز جنازہ ادا کرلی۔ بعد میں انھیں
جنازہ رکھ دیا گیا اور انھوں نے نماز جنازہ ادا کرلی۔ بعد میں انھیں
معلوم ہوا کہ کچھ لوگ نکتہ چینی کررہے ہیں کہ مسجد میں جنازہ کیوں لا یا
گیا۔ اس پر حضرت عائشہ نے ان نکتہ چینیوں کا جواب دیا اور کہا کہ:
''لوگ جانے بغیر نکتہ چینی کرنے میں جلد بازی کیوں کرتے ہیں؟ یہ
حضرات مسجد سے جنازہ گزارنے کو لے کرہم پر تنقید کررہے ہیں،
حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل ابن بیضاء کی نماز
جنازہ مسجد کے اندر ہی ادا فرمائی تھی'۔ (مؤطا امام مالک: کتاب
جنازہ مسجد کے اندر ہی ادا فرمائی تھی'۔ (مؤطا امام مالک: کتاب

اس انجمن كا ايك ابم كام بيرتفاكه لوگوں كوحضور پاك صلى الله عليه وسلم كى حقيقى سنتوں سے واقف كرائيں۔ چنانچه لوگ آئے تھے اور أمبهات المونين سے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے معمولات اور طریقة زندگی کے بارے میں پوچھا كرتے تھے اور أمبهات المونين بلام بالغة سنت كى سيح تصوير پيش كرتی تھيں۔ غلو پيندلوگوں كوبسا اوقات ضحيح تصوير نہيں بھاتی تھى۔ تاہم أمبهات المونين اپنی فرمه دارى بالكل صحيح سيح انجام ويتن تھيں۔

اس الجمن کا ایک اہم کام یہ بھی تھا کہ اگر کسی گھر کی معاشرتی صورتِ حال اصلاح طلب ہوتو اس کی اصلاح کی جائے۔اس سلسلے میں از داج مطہرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کیا کرتی شخیس۔عثان بن مظعون کی بیوی کے ذریعے معلوم ہوا کہ ان کے شوہر نے پر ہیزگاری اورعبادت گزاری کی شدتِ شوق میں اہل خانہ سے یکسر نے جبی اختیار کرر کھی ہے تو اللہ کے رسول کو بتا یا اور اللہ کے رسول نے آئھیں راہ اعتدال کی تعلیم دی۔شیطان کے بہکاوے میں آگر بہت سے مردوخوا تین گھرول کو بگاڑنے اور خاندانوں کو توڑنے میں بیش بیش رہتے ہیں۔ یہ اللہ کی نیک بندیاں خود بھی بے مثال اگفت و محبت کے ساتھ رہتی تھیں اور دوسرے خاندانوں میں اگفت و محبت کے ساتھ رہتی تھیں اور دوسرے خاندانوں میں اگفت و محبت کی فضا استوار کرنے کے لیے بھی کوشاں رہتی تھیں۔

ازواج مطہرات کے درمیان اس میں تو مقابلہ ہوتا تھا کہ ان میں سے ہرایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوزیادہ سے زیادہ خوش

رکھنا چاہتی تھیں، تاہم مسابقت کا بیاعلیٰ جذبر رقابت ومنافرت کے پست جذبات کو اُمجرنے کا موقع نہیں دیتا تھا۔ وہ اس مقابلی ہے کہ دوران میں بھی ایک دوسرے کے لیے بے پناہ خیرخواہی کے جذبات سے لبریز رہتی تھیں اور ایک دوسرے کے فضل ومرہے کی بھر پور قدر کرتی تھیں اور کھل کراس کا اعتراف بھی کرتی تھیں۔

ایک نازک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت بحش سے بوچھا کہ: عائشہ کے بارے میں تمھارا کیا خیال ہے؟ اضول نے کہا: میری ساعت وبصارت کی خیر ہے، اللہ کی قسم! میں نے ان کے اندر بھلائی دیکھی ہے اور صرف بھلائی دیکھی ہے، بھلائی کے سوا کچھ بیاں دیکھا: وَاللهِ مَاعَلِمْتُ اِلّا حَیْرًا ( بخاری: کتاب المغازی، باب حدیث الافک، حدیث: ۳۹۲۵)

وسری طرف حضرت عائشہ بھی حضرت زینب کے بارے میں کھل کراعتراف کرتی ہیں: میں نے دین داری میں، خداتر سی میں، صاف گوئی میں، صلہ رحی میں، صدقہ وخیرات اور اللہ سے قریب ہونے کی خاطر خود کوفنا کردینے میں زینب سے بڑھ کرکوئی خاتون نہیں یائی۔ (مسلم شریف)

حضرت جویریہ کے بارے میں حضرت عائشہ کا اعتراف بھی قابل قدرہے، فرماتی ہیں: ہم نے الیک کوئی عورت نہیں دیکھی جواپئ قوم کے لیے جویریہ سے بڑھ کر بابر کت ثابت ہوئی ہو۔ ان کی خاطر بنوم صطلق کے سوخاندان آزاد کردیے گئے: فَمَارَ أَیْنَا اِمْرَ أَقَّ کَانَتْ أَعْظَمَ بَرَ كَةً عَلَى قَوْمِهَا مِنْهَا، أَعْتِقَ فِی سَبَیِهَا مِائَةُ أَهْلِ بِیْتٍ مِن بَینی الْمُصْطَلِقِ (سنن ابی واؤد: کتاب العتق ، باب فی تیج المکاتب، اذافنوت الکایت، حدیث: ۲۳۲۷)

ازواج مطهرات میں حفزت سودہ اور حفزت عائشہ کا ساتھ سب سے پرانا تھا۔اس طویل صحبت نے ایک دوسرے کی خوثی اور قدر شاسی میں اضافہ ہی کیا۔حضرت عائشہ،حضرت سودہ کی تعریف

مئي ۱۸+۲ء

کرنے میں بہت فیاض تھیں۔ فرماتی تھیں: تیز مزاح عورتوں میں اگر کسی کے جیسے بننے کی خواہش میر ہے دل میں ہے تو وہ سودہ ہیں۔ ان کی جیسی اچھی تیز مزاج عورت میں نے نہیں دیکھی: مَا رَ أَینُتُ الْمَرَ أَوَّ الْمَرَ أَوَّ اَلْمَ أَوْ مَا لَمُ مَا رَ مَا مِن سَوْ دَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ مِنْ اِلْمَرَ أَوْ فَيْ مِسْلَا خِهَا مِنْ سَوْ دَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ مِنْ اِلْمَرَ أَوْ فَيْ مِسْلَا خِهَا مِنْ سَوْ دَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ مِنْ اِلْمَرَ أَوْ فَيْ مِسْلَا خِهَا مِنْ سَوْ دَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ مِنْ اِلْمَرَ أَوْ فَيْ مِسْلَا خِهَا مِنْ سَوْ دَةَ بِنْتِ وَلَى مَرْبَعِيْ مِن اورا پی سوتن کی بے حد محبوب ودل موزیز بھی بن جائے، مراج بین میں جائے، بیسیرت وکردار کی حد درجہ بلندی کی علامت ہے۔

حضرت عائشہ ،حضرت میمونہ کی عظمت ومنزلت کا اعتراف بھی پوری فراخ دلی سے کرتیں۔ایک موقع پر فرمایا: ہمارے درمیان وہ سب سے بڑھ کراللہ سے ڈرنے والی اور رشتوں کا حق ادا کرنے والی تقییں۔(متدرک حاکم)

ازواج مطہرات کی کوشش تو یہی رہتی تھی کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں اور ساری دنیا کے سامنے اُلفت ومحبت کا ایک بہترین نمونہ قائم کریں، اور وہ اس کوشش میں ہر طرح سے کا میاب بھی تھیں۔ اس کے باوجود ان کو یہ فکرستاتی تھی کہ کہیں ان کی طرف سے سے سی کے ساتھ کوتا ہی تونہیں ہوگئی؟

حضرت أم حبيبه كاجب آخرى وقت آيا توحضرت عائشه كوبلوايا، اوران سے كها: بوسكتا ہے بهارے درميان كوئى الى بات بوگئ ہو، جو سوتوں كے درميان ہوجايا كرتى ہے۔اللہ ہم دونوں كومعاف كرے۔ حضرت عائشہ نے بھى اسى طرح كے جذبات كا اظہار كيا، اس پر انھوں نے كہا: عائشہ منے نجھے خوش كرديا، الله تصميس خوش كرے، مستوذيني في سَوَ كِ الله اس كے بعد انھوں نے حضرت أم سلمه كوبلوا يا اوران كے سامنے بھى اسى طرح اپنے جذبات كا اظہار كيا۔ (طبقات ابن سعد) سامنے بھى اسى طرح اپنے جذبات كا اظہار كيا۔ (طبقات ابن سعد) ان پاك في بيوں كا آپس ميں كيسا گر افلبى تعلق تھا كہ آخرى وقت ميں بھى سب سے زيادہ انھى كا خيال رہتا، اوران كوراضى كرنے وقت ميں بھى سب سے زيادہ انھى كا خيال رہتا، اوران كوراضى كرنے

اوران سے اپنی غلطیاں معاف کرانے کی فکررہتی۔
از واج مطہرات میں آپس میں کتی بے تکلفی تھی، اور ایک دوسرے کے لیے ان کے دل میں کسے نیک جذبات رہا کرتے تھے،
اس کی ایک مثال حضرت عائشہ خود بیان کرتی ہیں: 'ایک باراللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سب سے پہلے مجھ سے وہ آکر ملے گی، جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں۔ یہ سنتا تھا کہ وہ آپس میں ہاتھ نا سپ کیکس کا ہاتھ سب سے لمبے ہیں۔ یعد میں معلوم ہوا کہ ہاتھ نا کے خصر میں آئی۔ وہ اپنے کا م خود کیا کرتی ہیں استعادت حضرت زینب کے جھے میں آئی۔ وہ اپنے کا م خود کیا کرتی ہیں استعادت حضرت زینب کے جھے میں آئی۔ وہ اپنے کا م خود کیا کرتی

تھیں اورصدقہ وخیرات میں سب سے پیش پیش رہتی تھیں۔ (مسلم)
ایک اور روایت میں حضرت عائشہ کے الفاظ اس طرح کھا:
آپ کی وفات کے بعد جب بھی ہم سب کس ایک کے گر میں جمع ہوتے تو دیوار پراپنے ہاتھ ناسی ہے۔ ہم ایسا کرتے ہی رہے، یہال
تک کہ زینب کی وفات ہوگئ تو ہم نے جانا کہ لمبے ہاتھ سے مراد
صدقہ وخیرات میں آگے بڑھ جانا ہے (مشدرک حاکم)۔ ایک
دوسرے سے ہاتھ کی لمبائی میں مقابلہ کرنے کے لیے ایک دوسرے
دوسرے سے ہاتھ کی لمبائی میں مقابلہ کرنے کے لیے ایک دوسرے
میں اور قربت درکارہے، جوان کے درمیان خوب تی۔
امہات المونین کی ہے انجمن اپنے علمی تفوق اور امتیاز کے لیے
بھی سب کے نزد یک معروف تھی۔ مشکل مسائل میں لوگ ان کی
طرف رجوع کرتے تھے۔ ایک مسئلہ در پیش ہوا تو حضرت علی نے
فرمایا: اس بارے میں سب سے زیادہ علم پیارے نبی کی ازواج کے
پاس ہے: اِنَّ أَعْلَمَ النّاسِ بِھٰذَا أَذْ وَالْجُ النّبِی (منداحمہ: حدیث
پاس ہے: اِنَّ أَعْلَمَ النّاسِ بِھٰذَا أَذْ وَالْجُ النّبِی (منداحمہ: حدیث

ایک اور موقع پر حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ نے کہا از واج مطہرات اس بارے میں زیادہ جانی ہیں: أَذْ وَا جُ النّبِيَ أَعْلَمُ بِلَا اِلَّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْ ہِیں: أَذْ وَا جُ النّبِي أَعْلَمُ بِلَا لِكَ (منداحمر، حدیث: ۲۰۲۱ - ۲ حضرت زینب کا انتقال ہوا تو حضرت عمر نے از واج مطہرات کے میمال سوال بھیجا کہ انھیں قبر میں کون اتارے؟ (مند بزار)۔ از واج مطہرات کے معمولات اور ان کے کامول کودیگر لوگ حوالے کے طور پر بیان کیا کرتے تھے: اِنَ أَذْ وَا جُ النّبِيّ کُنَ یَخْتَضِبْنَ بَعْدَ الْعِشَاءِ اللّه خِرَةِ اِلَى الصّبْحِ (مصنف عبدالرزاق: باب الزینة یوم العید، حدیث: ۲۵۱۵)

اُمہات المومنین کے باہمی تعلقات پر لکھنے والے بالخصوص زیادہ تر مغربی یا مغرب زدہ مصنفین ان کی باہمی رقابت کو تلاش کرنے پر زور لگاتے ہیں۔ اور اس طرح بیایک اصول متعین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ باہمی رقابت سوتوں کی فطرت میں شامل ہے اور اس کے اثر اب بدسے کوئی عورت محفوظ نہیں روسکتی ہے، خواہ وہ کیسی ہی دین دار اور پر ہیزگار ہو۔ الیمی افسانہ طرازی کے منتج میں اُمہات المومنین کی باہمی رقابت کے بعض قصائے مشہور ہوئے کہ اُمہات المومنین کی باہمی محبت کی تصویر ذہنوں سے اوجسل ہوگئی۔ اس لیے حقیقی معنوں میں حسین وجمیل تصویر کو عام اور مشہور کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہوئے از واج مطہرات کی باہمی رقابت والی کوئی تصویر سامنے نہیں آتی ہے۔ چندمواقع برایسا تو لگنا رقابت والی کوئی تصویر سامنے نہیں آتی ہے۔ چندمواقع برایسا تو لگنا

ہے کہ از واج مطہرات نے بھی آپس میں ہم آواز ہوکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پراپنی پہند نالپند کے لیے اصرار کرنے کی کوشش کی ہو۔ آپ کے کسی راز پر آپس میں بات کرلی ہو۔ کسی حلال چیز کواپنے اُو پر حرام کروالیا ہو۔ ایسے واقعات کی طرف اشارہ ملتا ہے کیکن باہمی منافرت یا رقابت کا کوئی اشارہ تک نہیں ملتا ہے۔

قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والا صاف محسوس کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اُمہات المونین کی باہمی رقابت کا کوئی مسئلہ تھا بی نہیں ۔ ان کی باہمی محبت اور تعلق خاطر کا حال یہ تھا کہ رسولِ پاک کے راز کا افشا بھی کیا تو اپنے میکے میں جا کرنہیں کیا بلکہ اپنی سوتن کے سامنے کیا۔ اس زمانے میں کسی سوتن نے اپنے شوہر سے یہ نہیں کہا کہ از واح مطہرات میں بھی تو جھڑ ہے، بدکلامی اور منافرت کا اظہار ہوتا ہے، البتہ بیویوں نے اپنے شوہروں سے بیضرور کہا کہ: 'رسولِ پاک سے بحث کرتی دسولِ پاک سے بحث کرتی دسولِ پاک سے بحث کرتی

ہیں، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟'

دس سال کی طویل رفاقت کے دوران اگر معمولی نوک جھا کے دو چار وا قعات پیش آ جا تیں، تو مناسب نہیں ہے کہ انھیں نو

یویوں کی پوری زندگی کا عنوان بنادیا جائے۔ ان وا قعات کوان کی

سیرت کی پیشانی پر چیکا دیا جائے اور ہزاروں سال تک ان کا تذکرہ

کیا جائے ۔ در حقیقت نوافراد کی مشترک زندگی میں ایسے چندوا قعات

کیا وئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ اصل اہمیت اس کی ہے کہ پوری زندگی

کن احساسات، جذبات اور سرگرمیوں کے ساتھ گزاری گئی۔ واقعہ

بیہے کہ امہات الموشین نے جس قدر باہمی محبت واُلفت کے ساتھ مل کر زندگی گزاری، اللہ کے رسول کی رفاقت میں بھی اور دور رفاقت

کے بعد بھی، وہ بے مثال ہے۔ نہ اس کی مثال پیش کی جاستی ہے اور نہ

اس سے بہتر کا تصور کہا چا سکتال ہے۔

.

## مار ہرہ شریف میں چوالیسواں عرس سیدی برکاتی کا انعقاد

عرس سیدی برکاتی انتہائی تزک واحتشام اورعقبیدت ومحبت کے ساتھ ۲۲ رتا ۲۵ رفر وری کومنعقد ہوا۔ ۲۲ رفر وری بعد نمازعشامحفل مولود شریف ہے منعقد ہوئی جس میں بڑی تعداد میں علما ودانشوران اور زائرین عرس نے شرکت کی۔ ۲۳ فروری بعد نماز فجر قر آن خوانی اور حلقہ قادریہ ( درگاہ شاہ برکات )اوراس کے بعد ۸ بجے صبح پر جم کشائی کی رسم ادا کی گئی۔ پھر''یوم نظمی'' (Nazmi Day)منایا گیا۔اس محفل کی ابتدا تلاوت قرآن یاک سے ہوئی ۔ جامعہ آل رسول مار ہرہ شریف کے طلبہ نے حمد ونعت اور تقریری پروگرام پیش کیے۔مقررخصوصی کے طور پرخلیفہ سیدملت نے ایک يُرمغزخطاب كيااورآخر ميں وقارملت حضرت سبطين حيدر بركاتي چشتى نے اپنے نوراني بيان سےسامعين كومخطوظ كيااوران كي دعا پراس مجلس كااختتام ہوا۔اسموقع پربطورمہمانخصوصیمولا ناذیثان احمدمصیاحی اورڈاکٹر مجیب الرحن علیمی صاحبان جامعہ عار فیہ سیدسراواں اله آیا دی نے شرکت فرمائی۔ ۲۴ فروری صبح ۱۰ بچےعرب سیدی برکاتی کی پہلی نشست کا آغاز ہوا خصوصی خطاب حضرت مفتی ثنفیق احمد خفی نے فرما مااورا خیر میں حضور سیدشاہ سبطین حیدرزیدی قادری برکاتی چشتی کا نورانی بیان موا بعدنمازمغرب نائب سجاده نشین حضور سیرصفی حیدرصاحب قبله کی قیادت میں گاگراور چادر کا جلوس نکالا گیا اورصاحب سجادہ کے ہاتھوں مزارمبارک (سیدالعلماء) کاغنسل اور جادر وگلیوی ہوئی۔بعدنمازعشا خاندان برکاتیہ کے بزرگوں کے تبرکات کی زیارت کاسنبراموقع آیا جہاں صاحب سحادہ حضور وقار ملت خرقہ مقدسہ زیب تن فرما یااوررونق محفل رہے۔ بعد ہ علا ومشایخ کے نورانی بیانات ہوئے اور پھرمحفل ساع سجائی گی۔۲۵ فروری بعد نماز فجر قر آن خوانی وحلقہ قادر بیر کا اہتمام ( درگاہ شاہ برکت اللہ میں ) کیا گیا،اور جلسہ دستار بندی کی محفل منعقد ہوئی،جس کی نظامت جناب معین الدین صاحب نے کی۔قرآن پاک کی تلاوت کے بعد جامعہ آل رسول کے طلبا نعتیہ کلام پیش کیےاور فارغین جامعہ مولا نا دانش برکاتی اورمولا ناحسین برکاتی نے خطاب پیش کیا۔مہمان خصوصی حضرت مولا ناسید عالمگیراشرف جیلانی ،خانقاہ اشرفیہ، کچھوچیدرونق اشتیج ہوئے اورشان اہل بیت اطہار پرایک پُرمغزعلمی خطاب فر ما باءاس موقع پرمولا نا سلمان قادری اور کی کانجھی خطاب ہوا۔ پھر صاحب سجادہ اورعلما ومشائخ کے ہاتھوں رسم دستار بندی ادا کی گئی اور فارغین جامعہ دستار وسند سے نوازا گیا محفل کےاخیر میں حضرت مولانا سیدشاہ سبطین حیدرا دام الله علینانے عارف بالله شیخ علام عبدالغنی نابلسی نقشبندی قادری رحمة الله علیه کی کتاب''سازوں کےساتھ توالی کی شرعی حیثیت'' کارسم اجرافر ما یا، بعده محفل قلمنعقد ہوئی اور پھروقارملت کی دعاؤں پراس نورانی محفل کا اختیّام ہوا۔ (اسیرنظمی منصورعالم برکا تی علیمی ) از:مولا نامنظر محسن مصباحی

58

جنہیں فراموش کردیا گیااورجو،اب خاک اوڑ ھے سورہے ہیں

حاجی قدم علی بن حاجی شیر علی تھا۔

ولادت: حضرت شارح مسلم کی تاریخ ولادت سرکاری کاغذات میں کیم جنوری ۱۹۲۳ء (۱۳ رجمادی الاول ۱۳۴۱ھ) مرقوم ہے۔ ابتدائی تعلیم: بچین ہی ہے آپ شریف النفس اور حلیم الطبع تھے، والدین کی نگرانی میں آپ کی تعلیم کا آغاز کرایا گیا، منتی محمد مظفر حسین منتی محمد اوصاف علی اورمولا ناعباس حسین جیسے اسا تذہ نے آپ کویڑھایا۔

تعلیم کا دوسرادور: مدرسه شرفیه (چندرگاؤں چکله، بائسی، پورنیه) میں آپ نے پانچ برسوں تک حافظ محمد جمال ،منثی محمد عبدالمتین سے فارسی کی مروجہ کتابیں اورمولا ناتمییز الدین مرحوم سے عربی کی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔

تعلیم کا تبیر ادور: ۱۹۵۱ء میں آپ نے مدرسہ لطیفیہ بحر العلوم کشیم ارضلع پورئید قدیم) میں داخلہ لیا، تین برسوں تک یہاں آپ نے مولانا سید محمد ظفر الدین رضوی بہاری، مولانا محمد سلیمان اشرفی بھاگل پوری اور مولانا محمد یوسف عظیم آبادی سے تعلیم حاصل کی۔

فراغت: ۱۹۵۳ء کے اواخر میں آپ مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خال بریلوی رحمہ اللہ کے قائم کردہ ادارہ دارالعلوم مظہر اسلام بریلی میں داخل ہوئے اور ۱۹۵۳ء میں دستار وسند فضیلت سے نواز بے گئے، یہال آپ نے مفتی سید محمد افضل حسین مونگیری، مولانا ثناء اللہ مئوی اور مولانا عبد المبین امر وہوی سے اکتساب علم کیا۔ دار العلوم مظہر اسلام بریلی کے رفقا میں علامہ خواجہ مظفر حسین رضوی اور مفتی مجیب اشرف ناگ بوری کے نام قابل ذکر ہیں۔

تدریسی خدمات: زمانهٔ طالب علمی ہی سے آپ کی ذہانت و فطانت اور علمی صلاحیت کے چرچے تھے، لہذا فارغ ہوتے ہی آپ کو دار العلوم منظر اسلام ، ہریلی میں بحیثیت مدرس بحال کرلیا گیا، یہاں تین برسوں تک پڑھایا، پھرآپ کے مرشدمولا ناشاہ مصطفیٰ رضاخاں

شارح صحیح مسلم مفتی بلال احد نوری پورنوی (۱۹۲۳ء/ ۱۹۲۳ء)، ملک العلماء مولا نامخ طفر الدین بہاری اور مولا ناسید افضل حسین مونگیری کے شاگرد اور مفتی اعظم ہند مولا نامصطفی رضا خان بر بلوی رحمۃ اللہ کے مرید و خلیفہ، موجودہ متعدد اکا برعلا و مشائخ کے استاذ ومر بی تھے۔ آپ علوم متداولہ کے منفر دالمثال عالم اور صاحب بصیرت مفتی تھے۔ آپ نے اپنی زندگی کا ساٹھ برسوں سے زائد کا بحصرت مفتی کیسوئی کے ساتھ ملک کی متعدد درس گا ہوں میں تدریس خدمات میں گزارا۔ آپ کی خدمات نا قابلِ فراموش ہیں جوز رسی حدوف سے کھے جانے کے قابل ہیں۔

آپ کے شاگردوں کی ایک طویل فہرست ہے، آپ کی باقیض درس گاہ کے تربیت یافتہ شاگرد ملک کے مختلف حصوں میں آپ کا نام روش کر رہے ہیں، سیٹروں شاگرد بڑی بڑی درس گاہوں میں شخ الحدیث، شخ التفییر اورصدر مفتی کے ظیم مناصب پر فائز ہیں، جوملک و بیرونِ ملک میں دینی ولمی اور تعلیمی و تدریبی خدمات کے ذریعے 'اپنے استاذوم بی' کے فیضان کو عام کر رہے ہیں، جب کہ بعض تلامذہ ملک کی معروف خانقا ہوں کے سجادہ نشین کی حیثیت سے تصوف و روحانیت کی خدمت اور خلق خدا کی رشد و ہدایت میں مصروف ہیں۔ ذیل میں آپ کی حیات و خدمات کا مختصر تعارف قارئین کی نذر ہے:

خاندانی پس منظر: شارح مسلم مفتی بلال احمد نوری رحمه الله کے جد اعلی، قدیم پورنیه، بہار (موجودہ کٹیبہار) کی معروف بستی ''شیشہ باڑی'' متصل ملک پور باٹ سے نقل مکانی کر کے پورنیہ تعلی کی تحصیل بائسی سے تقریباً ہو کہا کہ کرنے گاؤں'' بین گواں'' میں آباد ہوئے، آپ کا خاندان نہایت دین دار، شریف انتفس، مہذب اور متمول خاندان تھا، الله تعالی نے عزت، دولت، شہرت اور مقبولیت کی تمام ترخوبیوں سے نواز اتھا۔

والدماجد: حضرت امام النحوك والدماجد كانام حاجى عبدالغني بن

بریلوی نے اپنے ادارہ دارالعلوم مظہراسلام میں آپ کو بحال کیا، تین برس پہال بھی رہے،اس کے بعد ملک کے مختلف اداروں کی دعوت پر آپ نے علمی، تدریسی اورفتو کی نولیسی کی خد مات انجام دیں۔

واضح رہے کہ آپ کی علمی صلاحیت کی بنا پر بیسویں صدی کی ساتویں دہائی میں آپ کے مرشد نے دارالعلوم مظہر اسلام بریلی کے لیے دو بارہ آپ کو دعوتِ تدریس دی اور بحیثیت شخ الحدیث منتخب فرمایا، یہ آپ کے دور تدریس کا وہ زمانہ تھا جب مفتی اختر رضا خان از ہری صاحب جامعہ از ہر نہیں گئے تھے، بلکہ بریلی ہی میں آپ کے پیاس زیر تعلیم تھے، حضرت شارح مسلم بارہا اپنی زندگی میں بطور تحدیث نعمت اس بات کا تذکرہ کرتے کہ'' میں نے اپنی حیات میں بیشارطلبہ کو پڑھایا ہے، ان میں مولا نااختر رضاصاحب کو جامعہ از ہر مصر جانے سے پہلے کلاس وائز درسیات کی اکثر کتب کئی برسوں تک مصر جانے سے پہلے کلاس وائز درسیات کی اکثر کتب کئی برسوں تک میں نے پڑھائی ہے اور ان پرخصوصی محنت کی ہے۔'' میہ با تیں آپ میں حضر تنایہ جو اُس زمانے میں دارالعلوم مظہر اسلام بریلی میں حضرت نے بتایا، جو اُس زمانے میں دارالعلوم مظہر اسلام بریلی میں حضرت شارح مسلم کے بیہاں زیر تعلیم تھے۔

اعلی حضرت فاضل بریلوی کا قائم کرده اداره دارالعلوم منظر اسلام بریلی کے ذمہدداران نے بھی آپ کی خدمت میں دوبارہ آنے کی گزارش کی ، جسے حضرت شارح مسلم نے قبول فرما یا اور منظراسلام میں (۱۹۷۳ء تا ۱۹۸۰ء) منصب شنج الحدیث کو زینت بخشی۔اس کے بعد متعدد داداروں کے ذمہداران کی خواہش پر ملک بھر کے متعدد اداروں میں تشدگانِ علوم نبوت کو سیراب کرتے رہے۔ ۱۹۰۳ء تا ۱۵۰۷ء جامعہ قادر رہے مبلی میں آپ نے تشدگان علوم کوسیراب کیا اور اس درمیان 'شرح صحیح مسلم' 'بھی کتھی۔

آپ کا تدریسی دورساٹھ برسوں سے زائد عرصے پر محیط ہے، اس مختر مضمون میں اس مکمل دور کا تفصیلی تذکرہ ناممکن ہے، لہذا ذیل میں ان تعلیمی اداروں کا ایک اجمالی خاکہ پیش کیا جارہا ہے، جہاں آپ نے مند تدریس کوزینت بخشی:

دارالعلوم منظر اسلام، بریلی (۱۹۵۷ء تا۱۹۵۸ء)، دارالعلوم مظهر اسلام، بریلی (۱۹۵۹ء تا۱۹۲۲ء)، دارالعلوم مصطفائید، پورنید بهار ۱۹۲۲ء تا۱۹۲۳ء)، دارالعلوم مظهر اسلام بریلی (۱۹۲۴ء تا

۱۹۲۹ء)، جامعه عربیه، سلطان پور، یوپی ( ۱۹۷۰ء تا ۱۹۲۷ء)، دارالعلوم منظر اسلام بریلی ( ۱۹۷۰ء تا ۱۹۸۰ء)، جامعه نهای دارالعلوم منظر اسلام بریلی ( ۱۹۸۳ء تا ۱۹۸۰ء)، جامعه نهای (۱۹۸۳ء تا ۱۹۸۵ء)، دارالعلوم لطیفیه بحرالعلوم، کثیبهار، بهار (۱۹۸۱ء تا ۱۹۸۸ء)، دارالعلوم ابل سنت، کشن ننج، بهار (۱۹۹۹ء)، الجامعة النظامیه، کثیبهار، بهار (۱۹۹۱ء تا ۱۹۹۱ء)، دارالعلوم تاجی المیدارس، الریسه (۱۹۹۷ء تا ۱۹۹۸ء)، جامعه امجدیه بحیوندگی، مهاراشر (۱۹۹۹ء، صرف چه ماه)، آند گجرات جامعه امجدیه بحیوندگی، مهاراشر (۱۹۹۹ء، صرف چه ماه)، آند گجرات کامعها داریدا شرفیمهنی ( ۱۹۰۷ء تا ۱۵۰۷ء)۔

ان کے علاوہ چھ دہائیوں سے زائد پرمحیط اپنی مدت تدریس کے دوران دارالعلوم غریب نواز،الہ آباد اور شہر بلرام پور،اتر پردیش کے ایک ادارے میں بھی آپ نے درس و تدریس کا فریضہ انجام دیا ہے۔اس طویل مدت میں آپ ہمیشہ ملک کے معروف و مرکزی اداروں سے منسلک رہے اور متعدد عہدے ومناصب کوزینت بخشتے رہے، ابتدائی دور میں بحیثیت استاذ، پھرشنخ الحدیث،صدرالمدرسین اور صدر شعبۂ افتا کے طور پر اپناعلمی و تحقیق ، تدریسی و تربیتی فیضان لئاتے رہے۔آپ کے تلامذہ ومستنفیدین کی ایک طویل فہرست ہے، لئاتے رہے۔آپ کے تلامذہ ومستنفیدین کی ایک طویل فہرست ہے، جو ہزاروں افراد پر مشتمل ہے، یہاں چندمعروف تلامذہ کا فرکرکیا جارہا

مفتی محداخر رضاخان از بری بر بلوی، مولانا سیر محد باشی میال کچو چیوی، مولانا سیر محد باشی میال رضا خان سیحانی میال، مفتی عبید الرحمٰن رشیدی، مولانا سیر محد کاظم پاشا قادری، مولانا محد حذیف خان رضوی بر بلوی، مولانا سیر محمود اشرف بر بلوی، مولانا سیر محمود اشرف کچو چیوی، مفتی محمد عارف بر بلوی (سابق شخ الحدیث منظر اسلام)، مفتی محمد باشم یورنوی، مفتی محمد شیر رونا بهی ، مولانا صوفی محمد افتخار الدا آبادی، مولانا غلام یردانی فاکق القادری هوسوی، مولانا قاری رضی الله چرو دیدی، مولانا قطبیر احمد و مفتی محمد انتظام الله چرو دیدی، مولانا صغیر احمد جو کھن پوری، مولانا تطبیر احمد رضوی، مفتی محمد الیوب، مفتی ولی محمد رضوی باسنی، مولانا فروغ القادری، مولانا فروغ ا

47

بیعت وخلافت: دارالعلوم مظهر اسلام بریلی میں دوران طالب علمی ہی (۱۹۵۴ء تا ۱۹۵۳ء) مولا ناشاہ مصطفی رضاخاں بریلوی سے بیعت ہوئے۔اسی ادار ہے میں دورانِ تدریس ۱۹۲۲ء میں آپ کے مرشد نے آپ کے تقویٰ وطہارت کو دیکھ کر، بلا طلب، اجازت و خلافت سے نوازا۔ اس کے علاوہ مولا ناسید محمد ظفر الدین رضوی، مولا ناسر داراحد لائل بوری اور مولا نا حسان علی مظفر بوری رحم اللہ نے سلاسل تصوف وطریقت کی اجازت وخلافت سے نوازا۔

شادی، اولادا مجاد: ۱۹۵۲ء میں تعلیم سے فراغت ہوئی اور دارالعلوم مظہر اسلام بریلی میں تدریس کے دوران ۱۹۲۱ء میں آپ کی شادی ہوئی، آپ کو اللہ رب العزت نے تین صاحب زادے اور دو صاحب زادیاں عطاکی۔

تصنیف وتالیف: آپ کےصاحب زادے مولانا محمد افضال نوری (جو تحصیل بائسی ضلع بورنیہ کے ایک سرکاری ہائی اسکول میں تدریس کا فریضہ انجام دے رہے ہیں )نے بہتاریخ ۲۸ رفروری ۱۸ ۲ ع کوٹیلی فونک گفتگو میں مجھ سے بتایا کتقریباً چار، پانچ برس قبل میں نے والدگرامی سے ایک بارعرض کی کہ:حضور! آپ نے اپنی بے پناہ صلاحیت وعلمی لیافت سے مجھ سمیت ہزار ہا شاگر دپیدا کیے ہیں ، کیا ہی بہتر ہوتا کہ آ ہے ہم جیسوں کے لیے وراثت میں کوئی علمی تحقیقی تصنیف بھی چھوڑ جائے ،اس پر والدگرامی نے فرمایا کہ:'' بیٹا! آپ کی میتمنا بھی پوری ہوگی ، میں ایک لمبے عرصے سے سیح مسلم کی شرح لکھ رہا ہوں، جو تھیل کے قریب ہے۔ 'چوں کہ حضرت شارح مسلم نے تقريباً يا في برس قبل بيربتايا تفاكشرح مسلم بميل ك قريب ب،اس لیے بدامیدی جاسکتی ہے کہ وہ کمل ہو چکی ہوگی۔ ملک بھر میں تھلیے ہوئے حضرت کے ہزاروں تلامذہ مجبین اور علم دوستوں بالخصوص جامعہ قادر بیانشر فیمبئی کے مہتم حضرت سیدمعین میاں سے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اس علمی سر مائے کوضائع ہونے سے بیجا تھیں گے اور اس کی طباعت واشاعت کااہتمام کریں گے۔

غروب آفتاب: علم فن کا بید درخشنده آفتاب نصف صدی سے خروب آفتاب: علم وقتی کا بید درخشنده آفتاب نصف صدی سے زائد عرصے تک اپنے علم و تحقیق سے دنیا کو روثن کرنے کے بعد بالآخر ۲۳۸ر جمادی الاول ۲۳۹۹ ھے/ ۱۰ ارفر وری ۱۸۰۷ء، بوقت صبح ساڑھے دیں بجے غروب ہوگیا۔ حضرت کے وصال کی خبر سے علمی دنیا

میں غم کی لہر دوڑگئی، اتر دیناج پور، کٹیبہار، کشن گنج اور پورنیہ چارول اصلاع وملک کے دیگر علاقوں سے آپ کے عقیدت مندوں اور الحقاله ومستفیدین کا انبوہ کثیرا پنے قائدومر بی کے آخری دیدار کے لیے آپ کے گاؤں کی طرف امنڈتے ہوئے سیلاب کی طرح رواں دواں ہو گیا اور صرف چوہیں گھنٹے میں علما، مشائخ اور عقیدت مندوں کی اتن بڑی بھیڑ جمع ہوگئی کہ جناز ہے کوآبادی سے باہر لے جانا پڑا۔

نماز جنازہ: ۲۲؍ جمادی الاول ۱۳۳۹ ہے/۱۱ رفر وری ۱۸۰۰ء بروز اتوار ، شبح دس بج آپ کے آبائی گاؤں بائسی ، شلع پورنیہ بہار میں مولانا توصیف رضاخان بریلوی نے پڑھائی ، جس میں مسلم اکثریت علاقہ سیمانچل کے مختلف علاقوں سے بکثر سے محبین و جاں شاران اور تلاندہ ومستفیدین نے شرکت کی۔

00

#### (بقیص ۲۳۷)

اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں ، توآپ لوگوں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے، آپ معاشرے میں تفریق اور نفرت کا نیج بوکر کیا پیغام دیناچاہتے ہیں۔

قصہ فخضر، شپ براءت بڑی عظیم، برکت والی اور بخشش والی و جارات ہے، مگریہ بھی یا در کھیے کہ بخشش انہی لوگوں کی ہی ہوتی ہے جو سے معنوں میں اپنی بخشش کے طلب گارہوتے ہیں اور اس کے قاضوں کو سیح طور پر عملی جامہ پہناتے ہیں یعنی خدا کے حضور سیج دل سے اپنا گناہوں کی تو ہہ کرتے ہیں ، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد باندھے ہیں اور اپنے بھائیوں کو معافی دیتے ہیں ، دلوں سے کینے اور بخض ختم کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے رئے وغم مٹا کر اتحاد یکا شخص ختم کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے رئے وغم مٹا کر اتحاد یکا گانگت کا شہوت پیش کرتے ہیں ۔ اس انسان کی بخشش نہیں ہوتی ہے جو صرف نوافل و وظا گف میں تولگار ہتا ہے لیکن وہ نہ تو خدا کے حضور معافی کا خواستگار ہوتا ہے اور نہ ہی خود سے ناراض لوگوں کی ناراضی دور کرکے انہیں راضی کرتا ہے ۔ شب براءت بس قریب ہے، آئیں دور کرکے انہیں راضی کرتا ہے ۔ شب براءت بس قریب ہے، آئیں اس کے لیے ابھی سے تیار ہوجا ئیں ۔ اللہ تعالی ہم سب کواس مبارک شب کی فضیلتوں اور برکتوں سے بہرہ ور فرمائے ۔ آئین بجاہ النبی اللہ علیہ وسلم

9 9

# چندخوب صورت بانتیں

## پیش کش: مدیجه مظهر

تبهى بهى قبرستان بهى چلے جایا کرو

خوتی کا سماں تھا،لوگ ایک دوسرے کو مبارک باد دے رہے سے ۔ کوئی تصویر کھنچوانے میں مگن تھا تو کوئی خوشیاں بٹورنے میں ۔ یہ میرے دوست کی شادی کی تقریب تھی ،ہم تمام دوست اس موقع کو خوب انجوائے کررہ ہے تھے۔ میں نے اپنے دوست کو مبارک باددی اور اسے تنگ کرنے کے لیے شادی سے متعلق کچھ لطیفے سنائے اور الداع کہا۔ گھر پہنچا تو رات کے ڈھائی نج چکے تھے اور شدید نیند آ رہی تھی ۔ زندگی بہت خوبصورت اور تگین لگ رہی تھی ۔ تین بج میں لیٹا،سونے کی کوشش کررہا تھا اور اپنے موبائل میں شادی کی تصویریں درکھی کر لطف اندوز ہورہا تھا۔

صیحاان کر ۵ سامن پر آنکه کھلی ، چھٹی کادن تھا، اٹھتے ہی اپنے موبائل پرانٹرنیٹ چلا یا۔ اس وقت میراموڈ کچھڑ یا دہ ہی خوشگوارتھا۔ زندگی بہت حسین اور پیاری لگ رہی تھی۔ میں میسی باکس پر گیا تو میر ے دوست کا میسی آیا ہوا تھا کہ اس کے والدا نقال کر گئے ہیں اور ظہر کے بعد نماز جنازہ ہے۔ جھے گھبراہٹ سی محسوس ہوئی۔ وہ میرا بہت عزیز دوست تھا اور پچھلے ہی دن میری اسے ملاقات ہوئی تھی جب ہم خوشیاں منارہ ہے تھے۔ میں نے شلوارقیص پہنی اوراپنے چند جب ہم خوشیاں منارہ ہے تھے۔ میں نے شلوارقیص پہنی اوراپنے چند بار ہوگیا۔ جب اپنے دوست کے والد کا چہرہ دیکھا تو مجھے کچھسال بار ہوگیا۔ جب اپنے دوست کے والد کا چہرہ دیکھا تو مجھے کچھسال برا ہوگیا۔ جب اپنے دوست کے والد کا چہرہ دیکھا تو مجھے کچھسال برا ہوگیا۔ جب اپنے ہوئے ہا کہ اگلی ملا قات ایسی ہوگی۔ دوست کو روتا دیکھ کر ناچاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں میں نمی نمودار ہوگئے۔ روتا دیکھ کر ناچاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں میں نمی نمودار ہوگئے۔ نوتا دیکھ کر ناچاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں میں نمی نمودار ہوگئے۔ نماز جنازہ ادا کی اور دفنا نے کے لیے قبرستان کا رخ کیا۔

کچھ گفٹے پہلے میں زندگی کے خوبصورت کمجے انجوائے کر رہاتھا۔ اورسوچ رہاتھازندگی کتی پیاری اورحسین ہے کیکن جب میں نے جنازہ اٹھایا تو یقین جانیے زندگی کی حقیقت میرے سامنے آگئ۔ رنگین

زندگی بے رنگی دکھائی دی۔ زندگی کی خوبصورتی ، خوفنا کی میں تبدیل ہو
گئے۔ قبر کو دیکھ کر جھے اپنا مستقبل اور دنیا وی زندگی کی آخری منزل
صاف صاف دکھائی دے رہی تھی۔ شاید ہمارے گنا ہوں اور گمرا ہی
کی وجبھی یہی ہے کہ ہم زندگی کولا فانی سمجھ بیٹھے ہیں۔ ہم بھول جاتے
ہیں کہ اس دنیا میں ہم چند دنوں کے مہمان ہیں۔ ہم بیھی بھول جاتے
ہیں کہ اس دنیا میں ہم چند دنوں کے مہمان ہیں۔ ہم بیھی بھول جاتے
ہیں کہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہماری موت کھے دی گئی ہے۔
چنانچہ اگر آپ بھی دنیا کی محبت میں گرفتار ہوگئے ہوں تو میں آپ کو
تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جانے کی تجویز دوں گا۔

جگہ جی لگانے کی دنیانہیں ہے بیعبرت کی جاہے تماشانہیں ہے

#### ایک خوبصورت حکایت

اسلام کے عظیم مفکر حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ ایک خوبصورت حکایت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال الی ہے کہ ایک شخص جنگل میں چلا جارہا تھا، اُس نے دیکھا کہ میرے پیچھے ایک شیر آ رہا ہے، وہ بھاگا، جب تھک گیا تو دیکھا کہ آ گے ایک گڑھا ہے، چاہا کہ گڑھے میں گر کر جان بچائے ، لیکن اُس میں اژ دہا نظر آیا۔ اب چاہا کہ گڑھے میں گر کر جان بچھے شیر کا ڈر کہ اچا نک اُس کی نظر ایک درخت کی ٹہن پر پڑی اور اُس نے اُس پر ہاتھ ڈال دیا، مگر ہاتھ ڈالئے درخت کی ٹہن پر پڑی اور اُس نے اُس پر ہاتھ ڈال دیا، مگر ہاتھ ڈالئے کے بعد معلوم ہوا کہ اُس ورخت کی جڑکو دوسیاہ وسفید چوہے کا بیا میں، بہت خاکف ہوا کہ اب تھوڑی دیر میں درخت کی جڑک ہے گئی تو میں گرجاؤں گا اور شیر اور اژ دیے کا شکار بن جاؤں گا۔

انفاق ہے اُسے درخت کے اوپر ایک شہد کا چیتا نظر آگیا۔ وہ اُس میٹھے شہد کو حاصل کرنے اور پینے میں ایسام صروف ہوگیا کہ ندائسے شیر کا خوف رہا اور ندا ژ د ہے گاگر، یکا یک درخت کی جڑکٹ گئی اور وہ گرھے میں اُڑ دھے گریڑا، شیر نے بھاڑ کر گڑھے میں گرا دیا اور وہ گڑھے میں اُڑ دھے

کے منہ میں جا بھنسا۔

دنیامیں انسان کی مثال بھی کچھ اِسی طرح ہے۔ یہاں جنگل سے مراد دنیا ہے، اور شیر موت ہے کہ پیچھے گئی ہوئی ہے، اور گڑھا قبر ہے جواُس کے آگے ہے، اور از دہااعمالِ بدہیں کہ قبر میں ڈسیں گ، اور دو چو ہے سیاہ وسفید دن اور رات ہیں، اور درخت گو یا عمر ہے، اور شہد کا چھتا دنیائے قانی کی غافل کر دینے والی لذات وخواہشات ہیں کہ انسان دنیا کی فکر میں موت، قبر، اعمالِ بداور جواب دہی وغیرہ سب کو بھول جاتا ہے اور پھر اچا نک موت آجانے پر سوائے حسرت و ندامت کے پچھساتھ نہیں لے جاتا۔

سب کے کہنے سے برا اچھانہیں ہوجاتا

کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کی شادی کوعرصہ ہوگیا مگر گھر میں ولی عہد کی کمی ہی رہی تو اس نے سلطنت کے کونے کونے سے اپنے اور ا پنی ملکہ کے علاج معالجے کے لیے حکیم بلوائے ۔مقدر میں لکھا تھا اور الله نے ملکہ کی گود ہری کر دی۔ بیٹا پیدا ہواتو بادشاہ کو بیدو کیھ کر جیب ہی لگ گئی کہاس کے بیٹے میں ایک پیدائشی معذوری تھی اوروہ ایک کان کے ساتھ پیدا ہوا تھا۔ یا دشاہ نے اپنے سارے وزیر بلوا بھیجے اوران سے مشورہ کیا کہ اتنی بڑی سلطنت کی باگ دوڑ سنجا لنے کے لیے پیدا ہونے والا بیرولی عہد جب اینے آپ کو یوں معذور یائے گا تواحساس محرومی کاشکار ہوجائے گاکس طرح اس کی اس خامی پر قابو پایا جائے؟ وزیروں نےمشورہ دیا بادشاہ سلامت، به ټوکوئی بات ہی نہیں، اعلان کراد یجیے کہ آج سے جو بھی بچہ پیدا ہواس کا ایک کان کاٹ لیا حائے۔شہزادے کے سارے ہمجولی اور اس کے سامنے ملنے والی ساری نسل جب ایک کان والی ہوگی توشیز ادیے کے دل میں کسی قشم کی محرومی کا احساس ہی نہیں پیدا ہوگا جھم نافذ کر کے عمل درآ مدشروع ٰ كرا ديا گيا، اگلے دسيوں سالوں ميں مملكت ميں ايك كان والي نسل د کیھنے کوملی اورلوگ اس عادت اورتقلید میں رچ بس گئے۔

ایک بارکہیں سے گھومتا پھرتا بھولا بھٹکا ایک نوجوان اس مملکت میں آٹپا۔لوگ دو کا نوں والے لڑکے کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے، پچے اس عجیب الخلقت نوجوان کے پیچھے پڑ گئے اور دو کا نوں دو کا نوں والا کہہ کرچھیڑتے۔اس نوجوان کو بھی اپنا آپ ایک عجوبہ لگنا شروع ہو

گیا تا کہ وہ ان لوگوں میں تماشہ بن کرنارہے اُس نے اپنا ایک کان ہی کٹوالیا۔

عزیز پو! کیاایسامکن ہے کہ پوری کی پوری خلقت ہی ایی عقلی معذور بن جائے؟ بی انسانی تاریخ میں ایسا ہزاروں بار ہو چکا ہے۔ لوگوں کی اسی کچ بہتی اور ٹیڑھی عقلی معذوری کی اصلاح کے لیے ہی تو اللہ سجانہ و تعالیٰ بار بارا پنے نبی بھیجار ہاجیسے سیرنا ابرا ہیم علیہ السلام کی پوری قوم شرک کی معذوری کا شکارتھی ، ایک اکیلے ابرا ہیم علیہ السلام ان میں اور ان کو بہت ہی عجیب دکھائی دیتے تھے۔سیدنا لوط علیہ السلام کی پوری قوم فطرت کی مخالف سمت میں چلنے والی تھی ، ایک اکیلے لوط علیہ السلام ان میں عجیب دکھائی دیتے تھے کیوں کہ وہ ایک ان جیسا کام نہیں کرتے تھے۔سیدنا شعیب علیہ السلام کی پوری کی بوری قوم سوداور چور بازاری میں ایسی مبتلاتھی کہان میں اکیلے شعیب کیا دیا تھی۔ پوری قوم طرق کے نظرات تھے۔

میرے پیارو! فقہ میں ایک بنیادی اصول میہوتا ہے کہ: سب لوگوں کاکسی ایک بات پرمتفق ہوجا نااسے حلال نہیں بنادیا کرتا۔

غلط ہمیشہ غلط رہے گا بھلے ساری مخلوق اسے کرنا شروع کردے اور سے ہمیشہ علی بسے گا بھلے خلوق میں سے کوئی ایک بھی اسے کرنے پر آمادہ نہ ہو۔بات کان کٹوالینے کی نہیں ہے۔ اگرتم کو بقین ہے کہ تم طحک ہوتو پھرلوگوں کوراضی کرنے کے لیے اپنے بچ سے نہ پھرو۔اگر وہ اپنے غلط پرشر مندہ نہیں ہیں توتم کیوں اپنے ٹھیک ہونے پرشرہاتے ہو؟ ایک اور آخری بات، وہ جو کہتے ہیں نال کہ سارے کے سارے لوگ ایسے کہتے ہیں اس لیے بات بھی میں 'سارے کے سارے کو کہ جناب قرآن میں جب بھی میں 'سارے کے سارے کو گول کا جبھی ذکر آیا ہے توان صفتوں کو بتاتے ہوئے آیا ہے کہ:

وہ توعقل ہی نہیں رکھتے۔ وہ توعلم ہی نہیں رکھتے۔ وہ توشکر ہی نہیں ادا کرتے۔

آپ کے دوست آپ کے دانتوں کی مانند ہوتے ہیں پیخر پر مجھے دائس آپ کے ذریعے ایک دوست نے بھیجی ہے، کہنے والاکون تھا مجھے پیتنہیں ہے مگر فائدے کی بات ہے تو میں نے

سوچا کیوں نا آپ سے بھی شیئر کرلوں۔ ہوسکتا ہے عنوان دیکھ کرآ پ کو حیرت ہو، بیکسی مشابهت پیدا کرنے کی کوشش کی جارہی ہے کہ اب آپ کے دوست آپ کے دانتوں کی مانند ہو گئے؟ اصل میں پرتشبیہ ایک حکیم صاحب نے بنائی ہے جوایے یوتے کوفیحت کرتے ہوئے فرمارے تھے: اے میرے بیٹے! مجھے زندگی نے پیسکھلایا ہے کہ تیرے دوست تیرے دانتوں کی ما نند ہوتے ہیں ، ہمیشہ تیرے ساتھ رہنے والے، کہیں تیری مدد ومعاونت پر کمر بند تو کہیں تجھے درد کی شدت سے چینیں نکاوانے پر آمادہ۔بس تجھ پر لازم ہے کہ اینے دوستوں کی ولیی ہی تگہداشت اور صفائی ستھرائی رکھا کرجس طرح تو اینے دانتوں کوصاف ستھرا کر کے رکھتا ہے۔ان کا اہتمام اور حفاظت کیا کرتا کہ تجھے ان سے فائدہ ملتا رہے۔جس دوست سے تجھے د کھو تکلیف پہنچےاس دوست کی مثال کیڑا لگے دانت کی سی ہے پس تجھ پر واجب ہے کہ اس کی اصلاح کے لیے کچھ کریا اسے خاص توجہ دے کر مضبوط اورمفید بنااور تیرا وہ دوست جو تجھ سے پیار سے پیش آئے یا تجھ سے محبت رکھے وہ تو تیرے جبکدار سفید دانتوں کی مانند ہے، پس اس کی مزید حفاظت کراورایے اچھا بنا کررکھ۔

جودانت ٹوٹ گیاوہ ایک بچھڑ جانے والے دوست کی مانند ہے جس کے فراق کاغم بچھ عرصہ تو درداورا ذیت دیتا ہے مگر پھر بیدور دجاتا رہتا ہے مگر جس طرح ٹوٹ جانے والے دانت کا فراغ اورخول تجھے ہمیشہ اس کے نہ ہونے کا احساس ، اور اس سے گزشتہ حاصل ہونے والے فوائد کا احساس یا دولا تا رہتا ہے بالکل اُسی طرح بچھڑ جانے والے دوست کے فراق کاغم اور دل میں اس کی خالی جگہ بھی ہمیشہ ہمیں اُس کی یا دولا تی رہتی ہے۔

اس بات میں حکمت اور عبرت کے ساتھ ساتھ وفادار اور مخلص دوستوں سے اچھے برتا وَاور رکھر کھا ؤکے بارے میں مہارت کا بھی بتا یا گیا ہے تاہم ایسے دوست جو صرف مطلب براری کے لیے تعلق بنا کر رکھتے ہوں ان کے بارے میں بتا یا گیا ہے کہ یہ کیڑے لئے دانتوں کی مانند ہوتے ہیں ؛اگران کونظر انداز کر دیا جائے تو یہ دانتوں میں تھوڑ ہے خول یا سوراخ سے بڑے سے بڑے ہوتے جائیں گے،اس طرح ان سے ملنے والا ضرریا نقصان اور اس ضرر کے نتیجے میں ہونے والا در دبھی نیا دہ وہ تا جائے گا۔ ایسی صورت میں ہمارا فرض بتنا ہے کہ یا

تو اس کا علاج کرائیں، اس کانقص دور کرنے کی کوشش کریں یا پھر اسے جتنا جلدی ہوسکے باہر زکال پھینکیں۔ اچھے دوست تو موتی کی کطرح حیکتے اور صحتند دانتوں کی مانند ہوتے ہیں۔

دوسی کی ساری تشبیهات میں سب سے بڑھ کراچھی تشبیہ سرکاردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ ہمارے آپ کے سب کے پیارے آ قاصلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دوست دو قسم کے ہوتے ہیں: پہلی قسم اچھے دوستوں کی ہے جوعطر اُٹھائے پھرتے ہوں، یا تو وہ تمہیں اپنے عطر میں سے پچھ عطا کریں گے، یا تمہیں کوئی عطر فروخت کریں گے، اگر پچھتم نے ان عطور میں سے پکھ جھی نہ لیا یا پچھ بھی نہ فریدا تب بھی اُن عطور میں سے نکلی خوشبوہی تمہیں معطر کر دے گی۔ اس کا مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ تم اپنے اس دوست سے پچھ میٹرا ہے کہ تم اپنے اس دوست سے پچھ میٹرا ہے دل کو خوش کرو سے پھھرائی کی آئوں سے پچھنے یا وگے۔

دوستوں کی دوسری قسم ان برے دوستوں (دانتوں کو کیڑا لگے جیسے دوست ) کی ہے جن کو ہمارے پیارے آقاصلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کی بھٹی دھو نکنے والے لوہارسے دی ہے۔جس کے پاس جاکر پیٹھوتو یا تمہارے کیڑے جلیس گے یاتم کو کلوں کی گندی بد بوسو تھو گے۔ اس کا دوسرا مطلب بیہ بتا ہے کہ برے دوست لوہے جیسے سخت دل والے مطلب برار، بری باتیں کہنے اور کرنے والے ہوتے ہیں۔

عزیز ساتھیو! اپنے لیے اچھے دوست پُنو جو با وفا ہول، مخلص ہوں ۔ بیٹھیک ہے کہ آج کے زمانے میں ایسے دوستوں کی قلت ہے مگر ایسے جب مل جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ان سے بنا کر رکھیں۔ برے دوستوں سے اگر تعلقات رکھنا اتناہی ناگزیر ہوں توہمیں چاہیے کہ ایک فاصلہ رکھ کر تعلقات بنائیں ۔ ان بُرے دوستوں میں سب سے بدتر وہ دوست ہیں جن کی باتوں سے دل دُ کھے اور جن کی حرکتوں سے کوفت اور اذبیت ہو۔

0.0

## بهارانعره:

علم عمل عام کریں۔۔۔۔ایس ڈی آئی کا کام کریں

از: قارئين

مسجد کے چندآ داب اور موبائل فون کا استعال

مسجد الله کا گھر ہے، عبادت کی جگہ ہے۔ مسجد میں ایسا ماحول قائم رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے کہ تمام نمازی پورے اطمینان وسکون اور خشوع وخضوع کے ساتھ نمازی یو اکرسکیں۔ مسجد میں ہمیں ہمراُس کام خشوع وخضوع کے ساتھ نمازیوں کے خشوع وخضوع میں خلل پیدا ہوتا ہو یا نماز سے تو جہٹ جاتی ہو۔ اسی وجہ سے بہت چھوٹے ، ناسجھ بچوں کو مسجد میں ساتھ لانے سے منع کیا گیا ہے۔ ہم میں سے ہمرایک نے بیمشاہدہ کیا ہوگا کہ عموماً بچیا تو نماز شروع ہوتے ہی رونا شروع کردیتے ہیں۔ باپ کے ساتھ کھڑے ہول گے تو اس کی ٹائلیں پکڑ کردیتے ہیں۔ باپ کے ساتھ کھڑے ہول گے تو اس کی ٹائلیں پکڑ کرسلام پھیرنے تک روئے رہیں گے یاصفوں کے درمیان نمازیوں کے سامنے دوڑتے رہیں گے۔ بعض حضرات مسجد میں زور زور سے کے سامنے دوڑتے رہیں گے۔ بعض حضرات مسجد میں زور زور سے باتیں کرتے ہیں ، بیجی مسجد کے آ داب کے خلاف ہے۔

حضرت سائب بن یزیدرضی الله تعالی عنهما کہتے ہیں: میں مسجد میں سویا تھا، ایک شخص نے مجھ پر کنگری سیکی ، دیکھا توامیر المومنین فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه موجود ہیں، فرمایا: جاؤان دونوں شخصوں کومیرے پاس لاؤ میں ان دونوں کوحاضر لایا فرمایا: مم دونوں کس قبیلہ کے ہو؟ یا کہاں کے رہنے والے ہو؟ انھوں نے جواب دیا کہ وہ طائف کے رہنے والے ہیں ۔ اِس پر حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نے فرمایا: اگرتم اہل مدینہ سے ہوتے تو میں فاروق رضی الله تعالی عنه نے فرمایا: اگرتم اہل مدینہ آداب مسجدسے واقف شخصیں سزادیتا، (کیوں کہ اہل مدینہ آداب مسجدسے واقف شخصیں سزادیتا، (کیوں کہ اہل مدینہ آداب مسجدسے واقف المخاری، کتاب الصلاق، ماب رفع الصوت فی المسجد)

حضرت سلمان بن بریدہ اپنے والدسے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے مسجد میں اعلان کیا کہ سرخ اونٹ کے بارے میں کون بتائے گا ، (یعنی میراسرخ اونٹ غائب ہوگیاہے ، اگر کسی کو معلوم ہوتو بتائے ) تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تجھے

تیرااونٹ نہ ملے۔ بے شک مسجدیں تو مخصوص کام یعنی عبادت کے لئے بنائی گئی ہیں۔ (صحیح مسلم ، کتاب المساجد، باب النبی عن نشد الضالة فی المسجد۔۔)

آج کل پوری دنیا میں موبائل فون کا استعال بہت عام ہوگیا ہے۔ ان میں بے شار رنگ ٹون ریکارڈ کی جاسکتی ہیں۔ اکثر صور توں میں فلمی گانے ، گانوں کی دُھنیں ،خوفنا ک آوازیں ،شور وغل اور تلاوت قر آن واذان اور نعت وغیرہ بھی رنگ ٹون کے طور پر استعال کی جاتی ہیں۔ ایک فقہی استفسار کے جواب میں فتو کی دیا گیا ہے کہ رنگ ٹون کے طور پر تلاوت پاک کا استعال ناجائز ہے۔ اس لئے کہ کال کا جواب دینے کے لئے جب ہم بٹن دباتے ہیں تو قر آن پاک کی آیات بھی ہی میں کئے جاتی ہیں، پوری آیت مکمل نہیں ہو پاتی جو آیات کی باد بی کے مترادف ہے۔ ای طرح موبائل کے ساتھ اگر آیات کی باد بی کے مترادف ہے۔ ای طرح موبائل کے ساتھ اگر ہو کی کے کہ یہ ہماری کتنی بڑی لا پروائی اور آیات کی کس قدر بے ادبی ہوگی۔ اسلیلے میں جو اور اس وقت بیرنگ ٹون بجیں توخود ہی اندازہ ہوگی۔ اسلیلے میں جندیا تیں بادر کھنے کے قابل ہیں:

(۱) بیعادت بنالیس که سجد میں داخل ہوتے ہی فوراً فون بند کردیں یاوائبریشن یاسائیکنٹ موڈ پرر کھدیں۔

(۲) وضو کرنے سے پہلے جب جوتے، موزے، چپل، گھڑی، ٹوپی یا چشمہ نکال کر باز ومیں رکھ دیتے ہیں، اسی وقت فون بھی بند کر دیں۔

(۳) فون بند نہ کرنے کی وجہ سے نماز کے دوران گھنٹیاں بجنے لگیں تو اسے احتیاط سے بند کرنے کی کوشش کیجیے،اس طرح کہ جیب میں ہاتھ ڈال کر معمولی حرکت سے اسے بند کر دیں کیوں کہ دورانِ نماز عمل قلیل سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ (یعنی فون بند کرنے کے لیے اتی زیادہ حرکت نہ کریں کہ جس سے دوسراد یکھنے والا بیسمجھے کہ آئر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تاہم ایسا بھی نہ سیجھے کہ آگر نماز میں

مئي١٨٠٠ء

گھٹی ہجے، تو پہلے جیب سےفون نکا لیے، کال کرنے والے کا نام یانمبر دیکھئے اور پھر اطمینان سے بند سیجیے، ایبا کرنا غلط ہے ، ایسی حرکت کرنے سے نماز خراب ہوجائے گی)۔

رم) کسی کا فون نماز کے دوران بختار ہا،ایسا شخص اپنی خلطی پر خود نادم رہتا ہے،نماز کے دوران بختار ہا،ایسا شخص کو ڈانٹ کر سارے لوگوں کے سامنے بے عزت کر دیتے ہیں،اس سے اجتناب کریں کیوں کہ ایسا کریں کیوں کہ ایسا کرنے سے وہ خض دل برداشتہ ہوجائے گااور ممکن ہے وہ دوبارہ مسجد آنا ہی چھوڑ دے اس لیے کسی کو ڈانٹنے ڈپٹنے سے بہیز کریں۔

ن (۵) جس طرح لوگ اپنے طرز لباس ، بالوں کے اسٹاکل ، بات چیت سے اپنی اندرونی شخصیت کو ظاہر کرتے ہیں ، اسی طرح موبائل کے رنگ ٹون سے بھی انسان کی طبیعت اور اس کے مزاج کا پیتہ چلتا ہے ، اس لیے عام حالات میں بھی سنجیدہ اور باذوق رنگ ٹون رنگ ٹون رکھیں تا کہ آپ کی شخصیت اور مزاج کی بہتری کا پہتہ چلے۔

الله پاک ہمیں دین کی سیجے سمجھ عطافر مائے اور مذکورہ بالا باتوں یرعمل کی توفیق بخشے ۔ آمین

از:مجمه شابدعلی کلیمی سعدی،استاذ جامعه فاطمة الز هرادهورا جی

اصول وفروع میں معاشرے کی بےراہ روی

برا سالم کا ربحان دین کے اصول کو چھوڑ کر اس کے فروعات کی طرف ہو گیا کا ربحان دین کے اصول کو چھوڑ کر اس کے فروعات کی طرف ہو گیا ہے، اسلام کا ستون پانچ چیزوں پر ہے اور وہ یہ ہیں'' توحیدوشہادت کا ذبانی قبی اِ قرار، نماز، روزہ، جج وزکوۃ ۔اس کے علاوہ اوم آخرت، مرنے کے بعد اٹھایا جانا وغیرہ یہ سب ایمان واعتقاد سے علق رکھتے ہیں ان کوسلیم کرنا ایمان سے ہے۔اگر کوئی شخص ان میں سے سی ایک کا بیں جو اس کے فروع کہلاتے ہیں جیسے کہ جلوس نکالنا، مزارات پر جانا، ایسے ایمان ثواب کرنا اور اسی طرح سے یوم ولا دت رسول منا نا وغیرہ ۔اب اگر کوئی شخص مذکورہ بالا اُمور کو نہ انجام دے پائے یا نہ دے (نہ دیے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو دل سے درست جانے لیکن بس یوں ہی نہ مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو دل سے درست جانے لیکن بس یوں ہی نہ مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو دل سے درست جانے لیکن بس یوں ہی نہ مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو دل سے درست جانے لیکن بس یوں ہی نہ مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو دل سے درست جانے لیکن بس یوں ہی نہ دے رہ کو ہوں ہی نہ مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو دل سے درست جانے لیکن بس یوں ہی ملمان دے) تو وہ بدر مذہ ہب یا گراہ یا کا فرنہیں کہلا ہے گا وہ اب بھی مسلمان دے) تو وہ بدر مذہ ہب یا گراہ یا کا فرنہیں کہلا ہے گا وہ اب بھی مسلمان دے) تو وہ بدر مذہ ہب یا گراہ یا کا فرنہیں کہلا ہے گا وہ اب بھی مسلمان دے

ہے، یہ اور بات ہے کہ وہ اس کی برکتوں سے محروم رہے گا۔ گر افسوس صد افسوس کہ آج ان فروی اُمور کو ہمارے معاشرہ نے فرض کا ہجہ دے رکھا ہے، خوب دل جمعی کے ساتھ ان کو کرتے ہیں، افسیس بجالانے میں ذرابھی پیچیے نہیں مٹتے اور جوافعال واحکام دین کی اصل کی حیثیت رکھتے ہیں ان سے بالکل کنارہ کش ہوگئے ہیں۔

خدارا! اپنے ذہن و فکر کو بدلیے اور جس چیز کو اسلام نے جو درجہ
دیا ہے اس کو اسی درجہ میں رکھے۔ مطلب سے ہے کہ پہلے فرائض پر
دھیان دیجے اس کے بعد فروعات پڑئل کرنے کی کوشش کیجے اور سے
سب خیالات دل سے نکال دیجے کہ اگر کوئی کسی کی یوم ولا دت یا عرس
مبارک نہ منا پائے یا جان ہو جھ کرنہ منائے تو بھی کوئی حرج نہیں کیوں کہ
مبارک نہ منا پائے یا جان ہو جھ کرنہ منائے تو بھی کوئی حرج نہیں کیوں کہ
پیشرا کط ایمان اور ضرور یات دین سے نہیں ۔ ہاں اگر کوئی کسی صحابی یا
یاصحابی کو برا کہتے تو یقینا وہ خارج از اسلام ہے لیکن اگر کوئی کسی صحابی یا
نہی کی یوم ولا دت نہ منا پائے یا نہ منائے تو اس کا مطلب سے نہیں کہ اس
کے دل میں ایمان نہیں یا ہے کہ وہ ان سے محبت نہیں کرتا یا ان کے لیے
ضروری سمجھ لیا جائے تب تو لوگ حرج میں پڑ جائیں گے کیوں کہ
ضروری سمجھ لیا جائے تب تو لوگ حرج میں پڑ جائیں گے کیوں کہ
حضرات انبیاے کرام اور صحابہ عظام بے شار ہیں، اب اگر ان سب کا
ولا دت منایا جائے گتب تو لوگ ہمیشہ ولا دت ہی منائے رہیں گے۔
اس لیے مسلمانوں سے گزارش ہے کہ فرائض وواجبات وسنن پر دھیان
دین، اگران پڑئل نہیں ہوسکا تو خسارے میں رہیں گے۔

رئی بات عقیدے کی تو ہرتی انبیاے کرام یا صحابہ کرام و بزرگان دین کو مانتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان سب پر اپنا ایمان رکھتا ہے۔
یہ اور بات ہے کہ وہ فردا فردا سب کا یوم ولادت یا عرس نہیں منا پا تا تو
اب اگر ایسا کوئی نہ کر پائے تو کیا وہ اپنے مذہب سے ہٹ گیا ؟
نہیں ہرگر نہیں۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو درمیا نہ روی کی تعلیم دیتا ہے
اور افراط تفریط سے منع کرتا ہے۔ لہذا عرض ہے کہ اسلام کے پیروکارا
ور تبعین اپنی طرف سے اس میں افراط وتفریط کو شامل نہ کریں۔ اللہ تعالی
مر سب کو مذہب اسلام کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرنے کی توفیق
عطافر مائے اور بے راہ روی اور افراط وتفریط کا شکار ہونے سے بچائے۔
از: مولا نا از ہر الدین، استاذ دار العلوم قادریہ مجم العلوم، مالیگاؤں

سوال: پیغمبروں کے نام پرقر آن میں کل کتنی سورتیں ہیں؟ جواب: قر آن میں پیغمبروں کے نام پر چھسورتیں ہیں۔وہ سے ہیں: پینس، پوسف، ہود،ابراہیم، محمداورنوح۔

جواب: ابولہب

سوال: قرآن کی بارہ سورتیں کون ہیں جن کے نام میں نقط نہیں آتا؟
جواب: ما کدہ ، ہود ، رعد ، روم ، ص ، محمد ، طور ، ملک ، دہر ، اعلیٰ ، عصر ، طه۔
سوال: قرآن پاک کاسب سے پہلے اردوتر جمہ کس نے کیا؟
جواب: ۲ کے کا میں شاہ رفیج الدین نے کیا۔
سوال: سب سے پہلے' خلیفہ'' کالقب کس کوملا؟
جواب: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔
سوال: سب سے پہلے امیر المونین کالقب کے ملا؟
جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔
سوال: سب سے پہلے' قاضی القضاۃ'' کالقب کے ملا؟
جواب: امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔
سوال: سب سے پہلے' قاضی القضاۃ'' کالقب کے ملا؟
جواب: امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔
سوال: سب سے پہلے' ناضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔

سوال: دنیا کاسب سے خطرناک اورطاقت ورجانورکون ہے؟
جواب: دنیا کاسب سے طاقت ور اورخطرناک جانورسانپ ہے
، یہ امریکہ کے کیلی فور نیا کے جنگلوں میں طنے والا' ویسٹرن ڈائمنڈ بیک
ریٹل اسنیک' ہے۔ جود نیا کاسب سے صابر شکاری ہے، یہ اسلیے چپ
کر شکارکرتا ہے، یہ بڑے اطمینان کے ساتھ اپناشکار کرتا ہے، بار ہایہ
اپنے شکارکا انتظار دوسال تک بغیر کھائے پے کرتا ہے لیکن جب شکار
سامنے آتا ہے تو بڑے بھیا نک انداز میں اس کا شکارکرتا ہے۔ یہ اپناشکار
سامنے آتا ہے تو بڑے بھیا نک انداز میں اس کا شکارکرتا ہے۔ یہ اپناشکار
سامنے آتا ہے تو بڑے بھیا نک انداز میں اس کا شکارکرتا ہے۔ یہ اپناشکار
مامنے ہیں ماری بیک جھیلنے میں
مامنے کی سائنس داں ڈیوڈ پیننگ کہتے ہیں کہ یہ
سانے 300 تک کی طاقت سے اپنے شکار پر جھیلتے ہیں۔ مطلب یہ ہے

کہ جتن طاقت سے زمین ہمیں اپن طرف تھینچتی ہے اس سے ۳۰ گنا طاقت سے پیاینے شکار پر جھیٹے ہیں۔

لوگوں کا جو یہ خیال ہے کہ دنیا کا سب سے طاقت ور ترین جانور شیر،
ہانتی اور جہل مچھل ہے، یہ غلط ہے۔ (بی بی بی، ہندی۔ ۱۹۸۵/۲۷)
سوال: کیا L.P.G گیس سلینڈر کی Expiry date ہوتی ہے۔
جواب: L.P.G گیس سلینڈر کی Expiry date ہوتی ہے۔
اس تاریخ کے گر رجانے کے بعد گیس سلینڈرکواستعال کرنا بم کی طرح
خطرناک ہوسکتا ہے۔عام طور پر گیس سلینڈرکو اِفل کیتے وقت صارفین

کادھیان اس کے وزن اوررفل پر ہی ہوتی ہے، انھیں اس کی اکسپائری ڈیٹ معلوم ہی نہیں ہوتی ۔ اس کا فائدہ L.P.G کی سہولیات مہیا کرائے والی کمپنیاں اٹھاتی ہیں اور بےروک ٹوک ایسے گیس ہمارے گھروں تک پہنچاتی ہیں ۔ آیئے !ہم آپ کی حفاظت کے لیے اکسپائری ڈیٹ معلوم کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔

سلنڈر کے اوپری جھے پراسے پکڑنے کے لیے گول رنگ ہوتی ہے اوراس کے پنچ تینوں پٹیوں میں سے ایک پر کالے رنگ سے سلنڈر کی اکسپائری ڈیٹ کھی ہوتی ہے، اس کے تحت انگریزی میں A.B.C اور میں سے کوئی ایک جرف درج ہوتا ہے اور ساتھ میں دوگنتیاں اور بھی کھی ہوتی ہیں ہوتی ہے۔ (جنوری، موتی ہیں ہوتی ہے۔ (جنوری، مارچ) اور B سے مرادسال کی پہلی سہ ماہی مرادہوتی ہے۔ (جنوری، فروری، مارچ) اور B سے مرادسال کی تیسری سہ ماہی مرادہوتی ہے۔ یعنی (اکتوبر اپریل، مئی، جون)۔ کسے سال کی تیسری سہ ماہی مرادہوتی ہے۔ یعنی (اکتوبر اپریل، مئی، جون)۔ کسے سال کی تیسری سہ ماہی مرادہوتی ہے۔ یعنی (اکتوبر اپریل، مئی، جون)۔ کے بعدگھی ہوئی دوگنتیاں کی چوشی سہ ماہی ہے۔ یعنی (اکتوبر ہیں، مثلاً اگرسلنڈر پر 18۔ A۔ کھا ہوتو سلنڈر کی اکسپائری ڈیٹ مارچ ہیں، مثلاً اگرسلنڈر پر 18۔ A۔ کھا ہوتو سلنڈر کی اکسپائری ڈیٹ مارچ مورت میں صارفین کوچا ہیے کہ ایسے سلینڈروں کونہ لیں اور گیس ایجنسی کوؤراً اس مار میں خورک س۔

.

جواب بمحمود غرنوي كو\_

# دینی، دعوتی، مذہبی وتحریکی سرگرمیاں

از:اداره

### نیرل نوی مبنی میس نی دعوت اسلامی کا یک روز ه اجلاس

نیرل: دعوت وتبلیغ کی عالم گیرتحریک سنی دعوت اسلامی کاایک روزہ سی اجتماع ۱۱ مارچ ۲۰۱۸ کونیرول کے تانڈیل میدان میں صبح دس بيج شروع ہواجس ميں لندن سے تشريف لائے عالمي شهرت يافته عالم دين مفكّراسلام علامه قمرالزمال أعظمي مدخله العالى كاخصوصي خطا ب موااوردوسراخصوصي خطاب اميرسني دعوت اسلامي حضرت مولانا محمه شا کرنوری نے فر مایا۔حضرت مولا نانے 'اخلاق کی اہمیت' کے حوالے ہے قرآن کریم،احادیث نبویہاور حالات حاضرہ کے تناظر میں اخلاق اور بداخلاقی پرایک زبردست خطاب فرمایا۔قرآن کریم کی روشنی میں ا انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا: ہے شک ہم نے انسان کواحسن تقویم میں پیدا فرمایا۔ خالق کا نات نے جب دنیا کی دوسری چیز وں کو پیدا فرمایا توفر مایا: کن فیکو ن مگر انسان کی تخلیق کے بارے میں فرمایا کہ میں نے انسان کواپنے وست قدرت سے بنایا۔اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نزد یک انسان کی اہمیت کیاہے اوراللہ پاک انسان سے جاہتا کیا ہے۔حضرت امیرسی دعوت اسلامی نے کہا کہ اللہ نے انسانوں کے اندرایسی صلاحیتیں رکھی ہیں جودوسری کسی مخلوق میں نہیں ،ان صلاحیتوں اور خوبیوں میں ایک اہم خوبی اخلاق حسنہ ہے۔اچھےاخلاق والے کورسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عليه وللم نے قائم الليل اور صائم النهار كا درجه دیاہے۔ ایک حدیث کی روشنی میں حضرت موصوف نے کہا کہ قیامت کے دن میزان میں سب سے وزنی عمل حسنِ اخلاق کا ہوگا۔ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے قریب اچھے اخلاق والا ہوگااورسب سے دور يرب اخلاق والاهوگا\_

امیرسنی دعوت اسلامی مولانا محدشا کرنوری نے بڑے افسوس کے ساتھ کہا کہ آج ایسا لگتاہے کہ ہماری بوری سوسائٹی بدا خلاق ہو چکی ہے،اچھے اخلاق والے دوردور بھی نظر نہیں آرہے ہیں حالال کہ ہمارے پینمبر، پینمبراخلاق ہیں، ہمارادین، دینِ اخلاق ہے اور ہماری

روایت،روایت اخلاق مگرافسوس ہم پیسب فراموش کر بیٹھے ہیں۔اس ذیل میں اپنی گفتگوآ کے بڑھاتے ہوئے مولانانے فرمایا کہ آج پوری دنیامیں برائیاں،نفرتیں اس لیے پیدا ہو چکی ہیں اور دوریاں اس لیے بڑھ گئ ہیں کہ لوگوں نے اخلاق حسنہ کوچھوڑ دیا ہے، ہم نے سختی اپنالی اورنرمی حجور دی ہے اس لیے دلوں میں نفرتیں بڑھ گئی ہیں۔انہوں نے کہا کہ آج کے معاشرے کا جو بحران ہے وہ صرف اچھے اخلاق اورزی سے ہی ختم ہوسکتا ہے۔حضرت مولاناموصوف نے کہا کہ حضور صلی الله علیه وسلم نے البی اخلاق والے کوزیادہ ایمان سے جوڑ دیا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کتم میں سب سے زیادہ ایمان والاوہ ہے جوزیادہ اچھے اخلاق والا ہو۔ انہوں نے بڑے دردسے پیغام دیا کہاہے آپ کوبدلو، اپنے اخلاق اچھے کرلو، اپنے نبی کی تعلیمات کوایناؤ تو ہمارے بہت سارے مسائل اور بہت ساری شکایات خود بخو دختم ہوجائیں گی ۔اخیر میں انہوں نے ایک اصول بیان کرتے ہوئے کہا کہ جس قوم کے لوگ اخلاقی پسماندگی کاشکار ہوجاتے ہیں وہ ہرمیدان میں شکست وریخت کا شکار ہوجاتے ہیں اس لیے اگرشکست وریخت سے نکلنا ہے تواچھے اخلاق اینانے ہوں گے۔

مفتی محمد زبیر مصباحی (شیخ الحدیث دار العلوم غوشی ضیاء القرآن ، کرلام مبئی ) نے عوام کی طرف سے پوچھے گئے سوالات کے تشفی بخش جوابات دیے۔ آپ نے عقا کد ، نماز اور طلاق نیز دیگر بہت سارے مسائل پر تفصیلی گفتگو فر مائی۔ اس سے قبل ڈاکٹر مولا نااحمہ شیخ (ہیڈ آف ڈیارٹ مینٹ آف کیمسٹری مہاراشٹر کا لیج ) نے قرآن وحدیث کی دوشن میں علم کی اہمیت پر بہترین خطاب کیا۔ مولا ناسیدا مین القادری (مالیگاوں ) نے فکر آخرت کے حوالے سے ایمان افروز خطاب کیا اور مسلمانوں کو اپنے دلوں میں خوف خدا پیدا کرنے کی تاکید فرمائی۔ آپ نے کہا کہ لوگوں کے دلوں سے آخرت کی فکر نکل گئی ہے جس کی وجہ سے گنا ہوں کے دلدل میں چھنستے جارہے ہیں۔ نوجوان فیاشی اور

بے حیائی کے اڈوں پر نظر آرہے ہیں خوف خدااور فکر آخرت نہ ہونے
کی وجہ سے ۔ آقا ہے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے لوگوں
کے دلوں میں فکر آخرت پیدافر مائی ، اللہ کے عذاب سے ڈرایاجس
کے منتج میں جنت کی بشارت پانے کے باوجود صحابہ کرام رات رات
بھر آنسو بہایا کرتے تھے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے
نوجوان اپنے اندرخوف خدا پیدا کریں۔

مفکر اسلام علامہ قمر الزماں عظمی مصباحی (لندن ) نے علم کی ابميت' يرنهايت فكراً نكيز، يرمغزاور بصيرت افروز خطاب فرمايا - حقائق اورتاریخ کی روشی میں حضرت مفکراسلام نے بتایا کہم کیوں ضروری ہے اور آج کے دور میں اس کی اہمیت پہلے سے زیادہ کیول بڑھ گئ بے علامہ عظمی نے نہایت افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بیہ كتنابر الميه ہے كہ جس قوم كا آغاز اقراء سے مواتھا جس نے يورى د نیا کو پڑھا بااورسکھا یا تھااور دوررسالت سے لے کریندر ہو س صدی تک پوری دنیاجس کےسامنے زانوئے ادب طے کرتی تھی ،وہ قوم آج علّم ہے دور ہے اوراسی وجہ ہے بیہما ندگی اورز وال کی کھائی میں آ گریڑی ہے۔اس ضمن میں بڑے گہرے دکھ اور تشویش کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ تن تنہاجایان میں جتنی یونیورسٹیاں ہیں اتنی یو نیورسٹیاں بورے عالم اسلام میں بھی نہیں ہیں۔ہم مسلمانوں کے لیے اس سے زیادہ گہرے دکھ اوراضطراب کی بات کیاہوسکتی ہے۔حضرت موصوف نے ریجی کہا کہ قرآن مجید میں ۸ مے زیادہ مقامات پرعلم کی تحصیل اوراس کے متعلقات کے بارے میں رہنمائی کی گئی نے مگرہم نے ان سب کوفراموش کردیا ہے جس کا نتیجہ آج ہم سب كوبھكتنا يرار ہاہے۔

حضرت علامہ نے غوروفکری دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ اسلام سے پہلے کے عہد کو دور جہالت سے تعبیر کیا جا تا ہے۔ کیا یہ بجیب بات نہیں ہے کہ دور جہالت کو دور کفر سے بھی تعبیر کیا جاسکتا تھا مگر آخر کیا وجہ ہے کہ اسلام سے قبل کو دور کو جاہلیت سے تعبیر کیا گیا۔ اس کا واضح مقصد یہ ہے کہ جہال اسلام رہے گا دہاں جہالت نہیں رہے گی اور جہال جہالت رہے گی وہال اسلام نہیں۔ حضرت موصوف نے یہ بھی کہا کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چاچا کو ابوجہل کہا جا تا تھا اور یہ اسلام کے برترین و شمنوں میں سے تھا۔ یہ ابوجہل کہا جا تا تھا اور یہ اسلام کے برترین و شمنوں میں سے تھا۔ یہ ابوجہل کہا جا تا تھا اور یہ اسلام کے برترین و شمنوں میں سے تھا۔ یہ ابوجہل کہا جا تا تھا اور یہ اسلام کے برترین کو ابوالکفر بھی کہا جا سکتا تھا مگر اس کی

وجہ ہے کہ جہالت ہی دراصل اس کے اسلام لانے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنی رہی ۔انہوں نے کہا کہ جہالت ہی الاک برائیوں کی جڑے ہے ہی جڑا گرکاٹ دی جائے تو پھر جمیں ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔حضرت مفکر اسلام نے اخیر میں سب سے عہدلیا کہ آؤہم سب علم کی راہ میں چلیں علم کوفروغ دیں اور علم کے راستے کشادہ کریں تا کہ پسماندگی اور زوال کودور بھگا سکیں۔

معروف نعت خوال الحاج قاری محمد رضوان خان صاحب اور قاری ریاض الدین اشر فی وغیرہ وقباً فوقباً پیخ حسین اور پر کشش آواز میں سامعین کے دلول کوموہتے رہے۔ بیاجماع شب میں دس کے اجماعی دعاؤں پرختم ہوا۔

#### یونے میں سی دعوت اسلامی کا بیک روز ہ اجتماع

۲۲ مارچ بونے۔اسلام میں علم کی بڑی اہمیت ہے ،اس کی اہمیت حضرت آ دم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے منوالی گئی تھی ۔حضرت آ دم علیهالسلام کوانسانوں پرفضیات کی ایک بڑی وجعکم تھی۔فرشتوں نے حضرت آ دم کاسجدہ اس لیے کیا تھا کہ اللہ نے اٹھیں پوری کا ئنات كاعلم ديا تقا\_قرآن عظيم مين علم ايني مشتقات كيساته ٨٢ مقامات پرموجود ہے جب کرایے متر ادافات کے ساتھ سیکروں مقام برموجود ہے۔ ہارے اسلاف کی کتابیں مرتول تک پوروپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہیں۔ہماری نظر میں اپنی وہ تاریخ بھی موجود ہے جب پوروپ وافریقہ کے بادشاہ اینے بچوں کو لیے ہمارے علمااور صاحبان علم ودانش کے سامنے کاسہ گذائی لیے کھڑے ہوتے تھے۔ آج ہم علم بلکہ ہرمیدان میں اتنالیس ماندہ ہوچکے ہیں کہ ہمارازندہ اور ترقی یافتہ توموں میں کہیں شار ہی نہیں ہے۔ ہماراایک وہ سنہرادور بھی تھا کہ ایک صدی کے اندر پنجمبر اعظم کے دیونواں نے علم وتجربے کی بنیادوں پر دنیا کے تین براعظموں پر کھومت کی تھی۔ابتدائے اسلام میں صرف ۱۷ صحابہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے لیکن نبی امی معلم کا ئنات صلی الله علیه وسلم نے ایسانعلیمی انقلاب پیدافر مایا که بوتت وصال تقریاایک لا کھ صحابہ کے ہاتھوں میں قلم اور کتاب موجودتھی۔ہم نے دنيا كوشعورزندگى بخشاتها، شعور حيات ديا تها، جينے كاسليقه سكها يا تهاليكن آج ہم اتنایس ماندہ کیوں ہیں؟اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری قوت فکروعمل پر زوال آچکاہے ،اس لیے پم پس ماندہ ہیں ۔حضور مفکر

56

اسلام علامة قرالز ماں اعظمی نے نو جوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم میں سے ہر نو جوان اپنے علم کی زکوۃ نکالے ۔ چند بچوں کو پڑھانے کی ذمے داری لیس ۔اسی طرح صاحبان ٹروت غریب آبدیوں میں جا کر وہاں کا جائزہ لیس اور جو بچ غریت وافلاس کی وجہ سے اسکول نہیں جاتے ان کی تعلیم کا بندو بست کریں ۔ آپ نے النور اسکول کدل واڑی پونے کے ذمے داران کی ساکش کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ نے بہت عمدہ قدم اٹھایا ہے ،اللہ کا میابی دے۔ اس طرح آپ نے اسٹیج پر موجود علماے کرام سے فرمایا کہ ہمارے علماد بنی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں امت مسلمہ کی قیادت کریں۔ مدارس کے ساتھ ساتھ عصری اداروں کے قیام کی طرف توجہ دیں ۔ مدارس کے ساتھ ساتھ عصری اداروں کے قیام کی طرف توجہ دیں ۔ بیس ،ہم ان کے ایمان وعقیدے کے تحفظ کے لیے کیا کررہے ہیں؟ بیس ،ہم ان کے ایمان وعقیدے کے تحفظ کے لیے کیا کررہے ہیں؟ کیا کہ بھی ہم نے اس جانب غور بھی کیا؟

آپ نے فرمایا کہ آج بھی ہرمسلمان صرف علم کا ایک ایک چراغ روش کردے تو پوری دنیا کوعلم کے اجالے میں لاسکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس تعلیمی کا نفرنس کے انعقاد پر جھے دلی مسرت ہورہی ہے کہ لوگ جلے جلوس بہت کرتے ہیں لیکن آپ نے تعلیمی کا نفرنس منعقد کی ہے۔ کثیر تعداد میں عوام کے علاوہ علما ہے کرام کی ایک بڑی معداد کا نفرنس میں موجودتھی۔ علامہ موصوف سے قبل ہاشمیہ ہائی اسکول کے برنسیل الحاج محمد رضوان خان مبلغ سنی دعوت اسلامی نے نصف کے برنسیل الحاج محمد رضوان خان مبلغ سنی دعوت اسلامی نے نصف کھنٹے علم کی اہمیت وافادیت پر خطاب فرمایا جب کہ قاری محمد ریاض اللہ بین اشرفی ممبئی نے تلاوت اور نعت رسول پیش فرمائی ۔ اسٹنج پر مولا ناڈ اکٹر سعید احسن صاحب ، مولا نافیض احمد فیضی ، مولا نافسیب اللہ عزیزی ، مولا ناعبد المطلب صاحب ، مولا نامظہر حسین علیمی ، مولا نا مقبول صاحب ودیگر مقامی علمائے کرام بڑی تعداد میں موجود شے۔

اجمير نثريف ميں حضرت امير سنى دعوت اسلامى كا خطاب

راجمیرشریف) آج انٹرنیٹ اوراس کے دیگر ذرائع پر دوسی کاایک بازارگرم ہے۔ ہرکسی کو دوست بنانے کے لیے ہرشخص تیاراور آمادہ نظر آتا ہے جب کہ ایسے دوست ساز ایک دوسرے کی نفسیات، حرکات وسکنات اور طبیعت ومزاج سے واقف نہیں ہوتے۔ یوں کہہ

لیجے کہ فرینڈشپ کا ایک بھوت سوار ہے۔ کس کی دوئی دنیاوآ خرت میں کام آئے گی اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں چودہ سوسال ہوہ موجود ہے۔ سورہ زخرف کے آیت نمبر ۲۷ میں فرمایا گیاجس کامفہوم ہیہ ہے کہ قیامت کے ہولناک دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دئمن ہوں گے مگر پر ہیزگار ڈیمن نہ ہوں گے ، وہ ایک دوسرے کی مدرکریں گے، ان کے لیے خوف و ہراس نہ ہوگا۔

مولا ناموصوف جعد کے اجتماع عظیم سے فرمایا کہ ہم اس وقت سلطان الهند حضرت خواجه غريب نواز كي بارگاه ميں حاضر ہيں ۔ یقیناً اولیا ہے کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جن کی دوستی اوران سے سچی محبت وعقیدت ہمارے کام آئے گی۔اللّٰہ ورسول کی اطاعت اور اہل ایمان سے محبت بروز قیامت ضرور کام آے گی۔سلطان الہند حضرت خواحدغریب نواز ہندوستان کی سرزمین پرتشریف لائے توہر چہار جانب کفروشرک اور گمرہی کا دور دورہ تھا۔مسلمان بہت کم تھے، اس وقت اسلام اور بانی اسلام کا نام لینا بھی انتہائی قشم کا جرم تھا، ایسے پرآشوب اور پرفتن ماحول میں آپ نے اپنی دعوتی حکمت ومصلحت کے ذریعہ توحیدورسالت کا پیغام برصغیر ہندویاک میں ایساعام کیا کہ جس كے نتيج ميں نوے لا كھ غير مسلم اسلام كے دامن آ گئے۔ آج مندو یاک میں ہرسمت اذانوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں بیآ پ اور آپ کے خلفاومریدین کی دعوتی وتبلیغی محنتوں کا نتیجہ اور ثمرہ ہے۔ وشرام استقل میں موجود ہزاروں سامعین کے لیے میرا پیغام بیہ کہ قرآن نے جن سے دوستی کا حکم دیا ہے آٹھی سے دوستی کرواور جن سے دوستی کرنے سے منع فرمادیا ہے ان سے دوستی ہرگزنہ کرو۔ساتھ ہی خواجہ پاک کی تعلیمات پر مل کرنے اور عام کرنے کا عہد کرو۔

الحمدللہ!ادھرکئ سالوں سے سی دعوت اسلامی کے مبلغین اجمیر شریف میں زائرین خواجہ کی مختلف خدمات انجام دینے کے لیے سیکٹروں کی تعداد میں پہنچتے ہیں۔اصلاح، دعوت وہلنے، بھیٹر پر قابو پانے، غریبوں اور پریشان حالوں کا تعاون جیسے اہم کام مبلغین انجام دیتے ہیں۔ اس سال بھی بڑی تعداد میں نوری قافلے کی شکل میں بڑی تعداد میں مرجود ہیں۔

(ر پورٹ: مولا نامظېر حسين عليمي )

مئي ۱۸ • ۲ • ۲

# منظومات

# نتيجة فكر: مولا ناسلمان رضافريدي مصباحي

شب براءت میں بندے کی التحا تیں یا رب ترے کرم کی دُہائی شب برات بھردے مرا بھی وست گدائی شب برات سوکھا ہوا ہے باغ عمل اے مرے کریم اس کو ملے ، بہارِ عطائی شب برات مجھ کو بھی، اپنی جادر رحت میں ڈھانی لے كتنول كى تونے لاج بحائى شب برات ہم وار ہوں مرے لئے نیکی کے راستے يَّكْ جَائِ مِر كَنَاه كَنْ كَانَىٰ شب برات ٹوٹا ہے بارغم سے، مرا پیکر وجود مولی توکردے، رنج کشائی شب برات سارے فریب، نفس پرستی کے دور ہوں دل سے وطلے، ہرایک بُرائی شب برات ہوں سارے خوش عقیدہ مسلمان متّحد مل جائے ہر' اِکائی، دَہائی'' شب برات تو اپنی رحمتوں سے، بنادے آئھیں گہر اشکوں کی برم، ہم نے سجائی شب برات تیرے کرم سے پایا ہے نکوں نے جو مقام اُس دریہ ہو مری بھی رسائی شب برات

بندوں کومغفرت کا خزینہ ملا ہے آج اعمال کے صدف کو نگینہ ملا ہے آج لغمیر ہورہی ہے عطاوں کی کا نئات ہر قلب کو سرور کا سینہ ملا ہے آج مجرم بھی جا سکیس گے کرم کی پناہ میں پاے طلب کوفیض کا زینہ ملا ہے آج رکھ دیجئے جبین وفا ہچشم تر کے ساتھ مقبول بندگ کا قرینہ ملا ہے آج فرمار ہا ہے رہ بی سراضی ہوں موشو لیمن سرور لفظ ''رضینا'' ملا ہے آج لوگو! شب برات مبارک ہوآ ہے کو دست کرم سے جام شبینہ ملا ہے آج سیراب ہور ہے ہیں غلامان مصطفی میخانۂ رسول کا مینا ملا ہے آج

کرم کی آتی ہے ، ہر سو بہار، توبہ سے عروج دیتا ہے پروردگار توبہ سے جھی ہے اشکِ ندامت سے آتش دوزخ لگی ہے کشتی اعمال پار ، توبہ سے بتا رہا ہے کیہ ' تُوبُوان کا مخضر جملہ خدا کو آتا ہے ، بندول پہ پیار توبہ سے خدا نے خود کو مفور کر حیم " فرمایا کہ مجرموں کو نہ ہو، کوئی عار توبہ سے در کریم یہ پھر بھی بن گئے گوہر بسے ہیں اجڑے دلوں کے دیار توبہ سے نصیب ہوں گے خدا کی پناہ کے جلوے قدم بڑھائے بس بار بار توبہ سے جبیں یہ خاکِ ندامت لگائے تو سہی بڑھے گا فکر وعمل کا وقار توبہ سے پہن کے بیٹھے ہوشاک انکساری کی أِتر بى جائے گا عصیاں كا بار توبہ سے تبھی بجھیں گےنہ کاشانۂ عطاکے چراغ ملے گا علم وعمل کو تکھار توبہ سے اسی سےرب کی رضا یا گئے بیری سقطی ہوا ہے ولیوں میں انکا شار توبہ سے عنایت ایی که "التائب کَمَنْ لاذنب محبت ِ الیمی کہ رب کوہے پیارتوبہ سے عجب سكون بي الاتقنطوا" كسائے ميں کہ دل کو سیر نہیں ، بار بار توبہ سے مرقعهم كےسب الفاظ سر جھكاتي ہوں لباس فکر ، رہے تار تار توبہ سے غرورسے ہو، فریدتی کی زندگی محفوظ رہے زبان و قلم کا حصار توبہ سے